

تصنیف: حنرت سید اکبر علوطوی ترجمه و تقیق : مُحِد کند ترس انجها

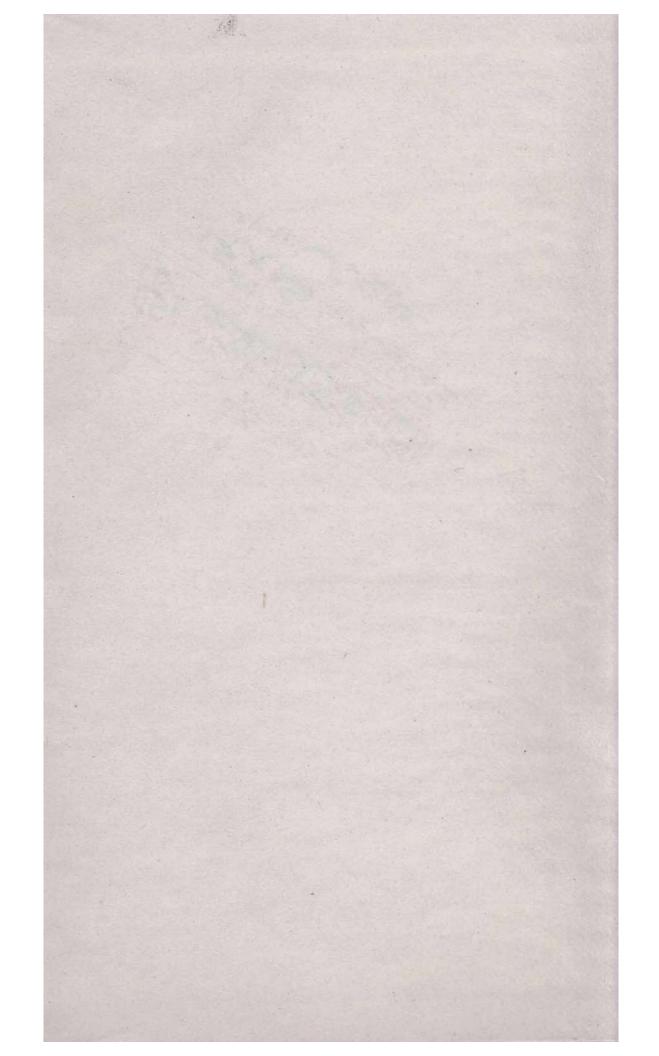

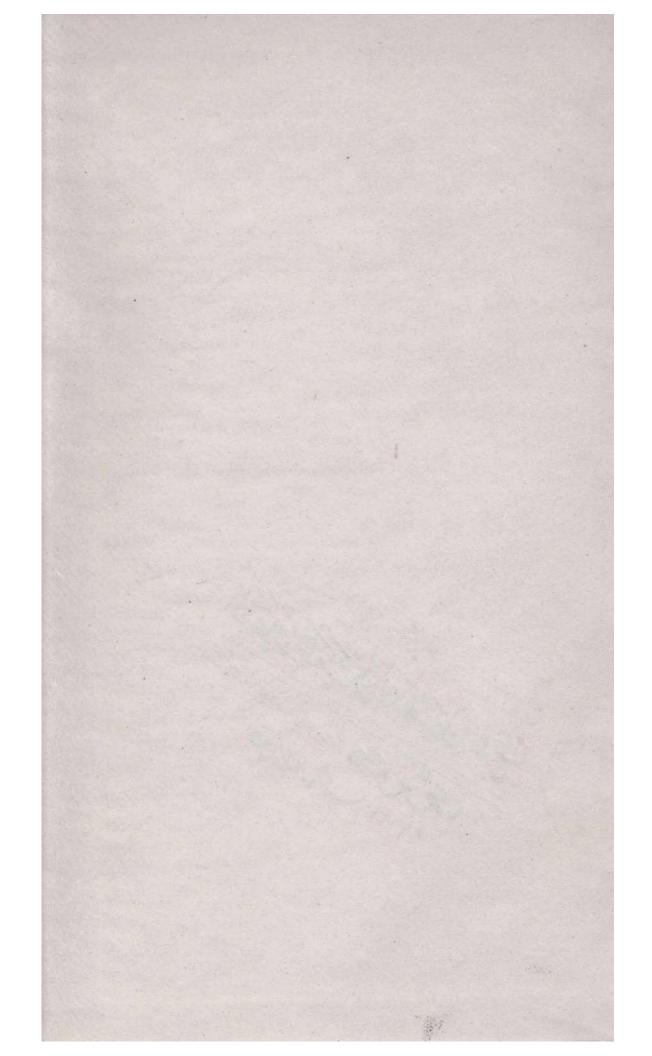

# مُوعِيدِ فِي الْرَحْمَانِية

ملفُوظات ، مكتُوبات ومعمُولات حضرت خواجه مُعِيِّلِ عُنْ الْمَانِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ

تصنیف: حنرت سیّداکبرعادیوی ترجمه وَقیق: مُحِیَّد نَدُیْرِسَ انجها



متصل مسجد بائيك بائى سكول، وحدت رود ، لاجور فون : ٢ \_ ١ • ٩ ٢ ٢ ٥ ٥ ٢ ٢٠٠٠ •

مجموعة فوائدعثاني

Majmua Fawaed Usmania By Mohammad Nazir Ranjhah ISBN: 969-8793-44-5

### ضابطه

| اكتوبر ٢٠٠٧ء                         | اشاعت والآل |
|--------------------------------------|-------------|
| مجموعة فوائد عثانيه                  | نام كتاب    |
| محدنذ يردا فحا                       | تاليف       |
| محدر یاض درانی                       | ناثر        |
| جمعية كمپوزنگ سنشر، وحدت رو دُلا مور | کپوزنگ      |
| اشتیاق اےمشاق پریس کا مور            | مطبع        |
| -/200روپي                            | تيت         |
|                                      |             |
| محمد بلال دراني                      | بالتمام     |
| سيدطارق مداني (ايرووكيث بائي كورث)   | قانونی مثیر |

# انتساب

به نام نامی زبده العارفین و قدوة الکاملین شخ المشائخ خواجه خواجگان مخدوم زمان سیدنا و مرشدنا و مخدومنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد صاحب بسط الله ظلهم العالی، سجاده نشین خانقاه سراجیه نقشبند به مجدد به، کندیان ضلع میانوالی:

> من کیستم که با تو دم بندگ زنم چندین سگان کوئے تو یک کمترین منم آئکه به تبریز دید یک نظر شمس دین سخره کند بردهه طعنه زند بر چله خبرازمن دهیدآن شاه خوبان را به پنهانی که عالم زنده شد بار دگر از ابر نیسانی

خاک پائے اولیائے عظام احقر محدنذ سرارا نجھا مجموعه فوائدعثانيه

# فهرست مندرجات

| 4   | وضِ ناشر                                                                                   | ☆ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 9   | كلمات تبرك                                                                                 | ☆ |
| 11  | مترجمايك نظرييل                                                                            | ☆ |
| 14  | وي مرج                                                                                     | ☆ |
| ۲۳  | حضرات كرام فانقاه احمديه سعيديه موى زئى شريف ضلع دريه اساعيل خان                           | ☆ |
| ~~  | متن مجموعه نوائد عثانيه (ار دوترجمه)                                                       | ☆ |
| 19  | مقدمه                                                                                      | ☆ |
| 74  | حواشي مقدمه                                                                                |   |
| AP  | فصل اوّل: ہمارے حضرت قبلة لبي وروحي فداه كے ملفوظات                                        | ☆ |
| IM  | حواثی فصل اوّل                                                                             |   |
| 101 | فصل دوّم: ہمارے حضرت قبلة لبى وروحى فداہ كے مكتوبات                                        | ☆ |
| IAI | حواثی فصل دوم                                                                              |   |
|     | حواثی تصل دوّم<br>فصل سوّم: ہمارے حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ کی عجیب وغریب<br>نصب سن میں ا | ☆ |
| IAT | نفيحت آميزعبارات                                                                           |   |
| rry | حواثی فصل سوّم                                                                             |   |
|     |                                                                                            |   |

|       | فصل چہارم: ہمارے پیرومرشد حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ کی خوارق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 779   | كرامات اورمكشوفات كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 244   | حواثی فصل چہارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 742   | فصل پنجم: ہمارے حضرت قبلة لبي وروحي فداه كے معمولات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆ |
| 1/4.  | in the second se |   |
| MI    | حواتی صل چم<br>فصل ششم: جهار مے حضرت قبلة لبی وروحی فداه کے عالی مقام خلفاء کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ☆ |
| r.L   | حواشى بابششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|       | خاتمہ: ہمارے حضرت قبلة للبي وروحي فداہ كے امراض، وصال، تجهيزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆ |
|       | تعلین اور تدفین محے بعض حالات و کیفیات، مع احوال تاریخی، نقشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|       | تمام عمر شریف، اجازت نامه ، تخصیل علوم اور دستار بندی فضیلت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|       | احوال، نیز حضرت قبلہ کے وصال کے بعد جناب حقائق ومعارف آگاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|       | حضرت صاحبزاده مولانا مولوي محمر مراج الدين صاحب مدخله وعمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|       | ورشدہ کے مندنشین ہو کرطریقہ کے جاری فرمانے ، مع احوال تاریخی ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|       | نقشه عمر شریف، ولادت باسعادت کے وقت سے لے کرمندارشادیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|       | جلوه افروز ہونے تک ہفت سلاسل، مراقبات مقامات مجدد سیر کی نیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| r-A   | اورخواجگان نقشبنديي قدس تعالى اسرار بم كيتمام ختمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| . 277 | قطعات وماده تاريخ تاليف وطبع كتأب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆ |
| MAI   | ما خذومنا بع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☆ |

# عرض ناشر

اَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِين وَالصَّلُواةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُوِيْم.

مغدوم المشاكَّ خواجه خواجهٔ گان حضرت مولا نا ابوالخلیل خان محمصاحب مظلم العالی سے حقیر کی محبت وعقیدت اپنے والدگرای مولا نا مہابت خان صاحب کی بدولت شروع ہی سے حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دوام کا سلسلہ تاریخ و تذکرہ خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیاں، ضلع میا نوالی کی اشاعت و طباعت بنا ڈالا اور یوں کیے بعد دیگرے حضرات کرام نقشبندیہ مجددیہ کی کتب کی طباعت کا موقع نصیب ہورہا ہے، جو یقیناً حضرت اقدس مظلم العالیٰ کی دعاؤں کا شمرہ ہے اوراس پر بندہ صاحبر ادگان گرامی مولا ناعزیز احمد ، مولا ناظیل احمد، عرفع فراہم کیا۔

موقع فراہم کیا۔

جناب محدند ررانجھا کا تعلق جعیۃ پہلی کیشنز سے اب محتاج تعارف نہیں رہا۔ وہ جہاں حضرات کرام نقشبندیہ کے غلام بے دام ہیں، وہاں ہمارے ادارے کے لیے بھی ان کی خدمات بلا معاوضہ ہیں۔اللہ کریم ان کی عمروقلم میں برکت بھردے، انھیں برابر لکھنے اور ہمیں چھاپنے کی توفیق بخشے۔ آمین ۔مجموعہ فوا کرعٹائیہ، تصنیف سیدا کبرعلی شاہ کا ترجمہ جناب محدند بر البخھانے کی توفیق بخشے۔ آمین ۔مجموعہ فوا کرعٹائیہ، تصنیف سیدا کبرعلی شاہ کا ترجمہ جناب محدند بر البخھانے کی تعرف سے کیا ہے، اس کا اظہار ہمارے قارئین ہی فرما کیں گے۔ ہم صرف یہ کتاب آپ تک پہنچانے کی کوشش کررہے ہیں۔

محدر باض درانی مسجد پائلٹ ہائی سکول وحدت روڈ لا ہور کیم رمضان ۱۳۲۷ھ/۲۵ستمبر ۲۰۰۹ء

مجموعة فوائدعثانيه-3. 首先进行区域内区。这一大、2.48的风景方式。这个1.45元之间的 the first to the place of the second of the second The Live of the All and All the State of the All

# كلمات تبرك

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

بعُدَ الْحَمُدُ وَالصَّلواة وَارْسَالِ التَّسُلِيْمَات وَالتَّحِيَات، اَمَّا بَعُد.

حفرت شاہ احمد سعيد مجددى وہلوى ثم مهاجر مدنى قدس سرہ كے خليفہ مجاز حضرت خواجہ دوست مجمد قد معارى رحمة الله عليہ نے موسى زئى شريف نقشبندريہ مجدوبي سلسله كى خانقاہ كى بنياد ركى جو تعور لے ہى عرصہ بيس ايك عظيم روب نى خانقاہ بن گئے۔ حضرت حاجى صاحب رحمة الله عليہ كے بعد آپ كے خليفہ راشد حضرت خواجہ مجمد عثمان دا انى رحمة الله عليہ وابت كان سلسله اور سالكين طريقت كى روحانى تربيت فرمات رہے اور تقريباً عيس برس تك اپ ارشاد و معارف سے مخلوق خدا كورا و مولى كى جانب بلاتے رہے۔ ايك جہان نے آپ سے فيض پايا اور تربيت عاصل كى۔ آپ كے بعد آپ كے خلف رشيد اور جائشين حضرت خواجه مجمد سراج الدين رحمة الله عليہ وابت كان سلسله و سالكين طريقت كے مرشد عالى مقام بنے اور اپ فيوض و بركات سے عليہ وابت كان سلسله و سالكين طريقت كے مرشد عالى مقام بنے اور اپ فيوض و بركات سے تركيہ فوس فرماتے رہے۔

حضرت خواجہ محموعثان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز حضرت سیدا کبرعلی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر مجر خانقاہ مویٰ زئی شریف میں حضرت اقدس کی خدمت وصحبت کا شرف پایا تھا۔ انہوں نے آپ کی حیات مبار کہ میں'' مجموعہ فوا کدعثانیہ' کے نام سے حضرت اقدس کے ملفوظات، کتوبات ومعمولات کو فارسی زبان میں جمع کیا، پھر انھیں آپ کی خدمت میں پیش کیا، جے آپ نے پندفر مایا۔ بعد از ال حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک میں اسے بڑے اہتمام سے طبع کرایا۔ اس طرح مجموعہ فوا کدعثانیہ ہمارے سلسلہ کے حضرات میں اسے بڑے اہتمام سے طبع کرایا۔ اس طرح مجموعہ فوا کدعثانیہ ہمارے سلسلہ کے حضرات

كرام ميں بہت مقبول رہى ہے اوراس كى بروى اہميت ہے۔

ال الناب كى اجميت وضرورت كے پیش نظر عزیزى مولوى خلیل احمد سلمه الصمد كے ول میں اللہ رب العزت نے بی خیال پیدا فر مایا كہ سالكين طریقت و وابستگان سلسله كے استفاده كی خاطراس كا اُردوتر جمه شائع كیا جائے ۔ لہذا انہوں نے اس خدمت كے ليے خانقاه سراجيه كے متوسل وخوشہ چین جناب محمد نذیر را نجھا كومتوجه كیا ، جنھیں اللہ رب العزت نے اس كام كی تحمیل كی توفیق ارزانی فر مائی ہے۔ وَ الْعَمْدُ لِلّٰهِ عَلیٰ ذَالِکَ۔ اس پر مزید خوشی بیہوئی كه زیر نظر كی و نقل مرافی كر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت كی سعادت جناب حافظ محمد ریاض درانی كر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انھیں اس كا اجر نصیب فر مائے۔ آئین ۔

الله تعالی جناب محمد نذیر را نجها کی اس محنت وریاضت کو قبول فرمائے اور اپنی رضامندی و خوشنودی سے سرفراز فرمائے اور وابستگان سلسلہ اور تمام مسلمانوں کو اس سے نفع عطافر مائے۔ آمین ۔

بِحُرُمَةِ النَّبِي الْأُمِّي الْكَرِيْم

والسلام!

فقیرابوالخلیل خان محم<sup>ع</sup>فی عنه خانقاه سراجیدنقشبندیه مجددید، کندیاں ضلع میانوالی

# مترجم ايك نظر ميں

الف: نام : محمدنذ بررانجها ولدیت : جناب سلطان احمدرانجها (مدظله) تاریخ بیدائش : ۸جنوری ۱۹۵۱ء بمقام چک نمبر ۲۷ جنوبی مخصیل بهلوال ضلع مرگودها

### ب بخصيلات:

- (۱) ایم اے (فاری) پنجاب یونیوشی، لا بور، ۱۹۹۳ء
- (٢) ايم اے (اسلاميات) پنجاب يونيورشي،١٩٩٧ء
  - (m) ايم اے (عربی) پنجاب يو نيورش، ١٩٩٧ء
- (٣) بي اے،علامه قبال او بن يو نيورشي، اسلام آباد، ١٩٨٩ء
- (۵) بى ايل آئى ايس، علامه اقبال او پن يو نيورشى اسلام آباد، ١٩٩٨ء
- (٢) سرشيفكيد ان لائبريرين شپ،علامه اقبال او پن يونيورشي ١٩٩٠ء
- (2) الليمنري عريب كورس، بين الاقوامي اسلامي يونيورشي، اسلام آباد، ١٩٩٨ء
  - (۸) ایدوانس عریب کورس بین الاقوای اسلامی یونیورشی، اسلام آباد،۱۹۹۴ء
- (٩) الف اے، بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سکنڈری ایجو کیش ،سر گودھا، ۱۹۷ء
  - (۱۰) ميٹرک،الينا، ۱۹۲۸ء

#### ح: ملازمت:

- ا- مركز تحقیقات فاری ایران و پاکتان، اسلام آباد ( کیم جنوری ۱۹۷۳ء تاسمبر ۱۹۸۵ء)
  - ٢- نيشنل بجره كونسل، اسلام آباد (اكتوبر ١٩٨٥ء تاجون ١٩٩١ء)
    - س- اسلامی نظریاتی کوسل، اسلام آباد (جون ۱۹۹۲ء تادم تحری)

#### تحقيقات وتاليفات:

فاری اور عربی سے اردواور اردو سے فاری تر اجم اور اردو میں تصنیف و تالیف اور نفذ ونظر کے علاوہ فاری متون کی تھیجے و تحقیق کا کام، نیز فاری اور اردو میں متعدر تحقیقی مقالات ملکی وغیر ملکی مؤقر رسائل و جرائد میں طبع ہو بچے ہیں مطبوعة تحقیقی و تالیفی کتب ورسائل کی فہرست حسب ذیل ہے:

- ا- ابدالیه: (ترجمه اردو) تصنیف: مولانا یعقوب چرخی ترجمه و تعلیقات: محمد نذیر را بخها، ناشر: لا مور، اسلامک بک فاؤنڈیشن، ۴۸ ص، ۱۳۹۸ه/۱۹۵۸ء
- ۲- احادیث کے اردوتراجم (کتابیات)، تالیف: محمد نذیر را بخها، ناشر: اسلام آباد، مقتدره قوی زبان ۱۹۹۵ م
- ۳- برصغیر پاک و مند میں تصوف کی اردومطبوعات (کتابیات اردو): مؤلف: محمد نذیر را نجها، ناشر: لا مور، مغربی پاکتان اردو اکیڈی، ۱۹۹۵ء
- ۳- برصغیر پاک و ہند میں تصوف کی مطبوعات (عربی و فاری کتب اوران کے اردوتر اجم) تالیف: محمد نذیر را بخھا، ناشر: لا ہور، میاں اخلاق احمد اکیڈی، ۳۷۳، ۳۳۵، ۱۹۹۸ء
- بح الحقيقة: (ترجمه اردو) تصنيف: خواجه احمد غزال "ترجمه: محمد نذير رانجها، ناشر: لا مور، عتيق ببلشنگ ماؤس، ۹۲ ص، ۱۹۸۹ء

- ۲- تاریخ و تذکره خانقاه احمد به سعید به ، موی زئی شریف ، ضلع دُیره اساعیل خان (اردو) ، ناشر: لا مور ، جمعیة پبلی کیشنز ، متصل معجد پائلث بائی سکول ، وحدت رود لا مور ، ۲۵۲ ص ، ۲۰۰۸ء

  -- تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه نقشبند به مجدد به ، کندیال ضلع میانوالی (اُردو) ، تالیف : محمد نذیر را نجها ، ناشر: لا مور ، جمعیة پبلی کیشنز ، متصل (اُردو) ، تالیف : محمد نذیر را نجها ، ناشر: لا مور ، جمعیة پبلی کیشنز ، متصل
- ( اردو ) ، تالیف: محمد نذیر را جها ، ناشر: لا مور ، جمعیة پیلی پیسنز ، مصل محبد پائلٹ ہائی سکول ، وحدت روڈ ، ۲۲ ۵ ص ، ۲۰۰۳ء ۸- تاریخ و تذکرہ خانقاہ مظہر بیا نقشبند بیہ مجدد بیر ، دبلی شریف ( اُردو )
- تالیف: محمد نذیر را نجها، ناشر: لا بور، جمعیة پبلی کیشنز، متصل مسجد پائلٹ بائی سکول، وحدت روڈ، لا بور، ۴۵ مص، ۵۰۰۵ء
- 9- تذکره حضرت شیخ ابوالحن خرقانی قدس سره مع ترجمه نورالعلوم ( اُردو ) ،
  تالیف وترجمه: محمد نذیر را نجها ، ناشر: لا مور ، جمعیة پبلی کیشنز ، متصل معجد
  یائلٹ مائی سکول ، وحدت روڈ ، ۲۵ ۲۵ می ، ۲۰۰۴ ،
- ۱۰ تذکرة زبدة الاولياء حضرت ميال شيرر بانى قدس سره (فارى)، تاليف: محدنذ بررانجها، ناشر: شرق پورشريف ضلع شيخو پوره: دارام بلغين حضرت ميال صاحب ۱۹۹۵،
- ۱۱- تذکره عاشق رسول صلّی الله علیه وسلّم حضرت الحاج محمد امین (اردو)، تالیف: شخسین الله، نظر ثانی: محمد نذیر را نجها، ناشر: چارسده، المجامد آباد، جماعت ناجیه، ۴۸۸م، ۱۹۹۷ء
- ۱۲- تفسیر چرخی (اُردو): تصنیف: مولانا یعقوب چرخی ، ترجمه و تحقیق: محمد نذر را بخها، ناشر: لا بهور، جمعیة پبلی کیشنز، متصل مسجد پائلٹ مائی سکول، وحدت روڈ ،۸۰۴ ص،۵۰۰۵ء
- ۱۳ جدید فاری گرام : دستور فاری نوین (اُردو)، تالیف: محد نذیر را بخها، ناشر: لا مور عتیق پباشنگ هاوس، ۱۹۸۹ می ۱۹۸۹ و

- ۱۴- رساله ابدالیه: (فاری) تصنیف: مولانا یعقوب چرخی انتیج و تعلیقات و پیش گفتار: محمدند بررانجها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۳۹۰ ساس، ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ و به بیش گفتار، ۱۳۹۸ ساس، ۱۳۹۸ ه
- -۱۵ رساله انسیه: (فاری متن و ترجمه اُردو) تصنیف: مولانا یعقوب چرخی، اُه هیچه و ترجمه تعلیقات: محمد نذیر را نجها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان: و یره اساعیل خان، موی زئی شریف، خانقاه احمد به سعیدید، مکتبه سراجیه، ۱۹۸۳ اص ۱۹۸۳،
- ۱۱- سهرسائل حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس سره (۱-شرح اساء الحنی، ۲- حورائیه، ۳۰- طریقه ختم احزاب) تحقیق و ترجمه: محمد نذیر را نجها، ناشر: لا مور، میال اخلاق احمد اکیڈی ۲ کص، ۱۹۹۵ء
- ۱۵- شاہد کے نام: (اردو) تعنیف: محد نذیر را نجھا، ناشر: راولپنڈی، مصنف،۳۳ص، اکتوبر ۱۹۷۵ء
- ۱۸- شرح و يباچه مثنوى مولانا روم (المعروف رساله نائيه)، تصنيف: حضرت مولانا يعقوب چرخی رحمة الله عليه، ترجمه ومقد مه وحواثی جمد نذیر رانجها، لا مور: جمعیة پبلی کیشنز ۲ کاص، ۲۰۰۳ء
- 9- شرح مثنوی معنوی: (فاری \_ دوجلدی) شارح: شاه داعی الی الله شیرازی شخیح و پیش گفتار: محمد نذیر را نجها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، جلداوّل: ۱۹۸۵+جلد دوّم: ۲۰۰۰ ص، ۱۹۸۵ء
- -۱۰ فهرست نسخه بائے خطی قرآن مجید کتاب خانه گینج بخش (فاری) تالیف: محد نذریر را نجها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان، ۱۹۹۳-۵۰۹۵، ۱۹۹۳ء
- ۱۱- مقریم عدالتی اردوزبان: (اردو) تالیف: محدنذریر را بخها، ناشر: لا مور، مغربی پاکستان اردواکیدی، ۱۹۳۳ ص، ۱۹۹۰

۲۲- کتاب دوست شاره ۱ ( اُردو ): فهرست نسخه بائے خطی عربی و فاری و اردو کتاب خانه پروفیسر منظور الحق صَدَ لیقی ، راولپنڈی، تالیف وتر تیب و معاون مدیر: محمد نذیر رانجها، ناشر: اسلام آباد، نیشنل ججره کونسل، معاون مدیر: محمد نذیر رانجها، ناشر: اسلام آباد، نیشنل ججره کونسل، معاون مدیر: محمد نذیر رانجها، ناشر: اسلام آباد، نیشنل ججره کونسل، معاون مدیر: محمد نذیر راجهها، ناشر: اسلام آباد، نیشنل ججره کونسل، معاون مدیر: محمد نذیر راجهها، ناشر: اسلام آباد، نیشنل ججره کونسل،

۲۲- کتاب دوست شاره ۲ (اردو): فهرست نسخه بائے خطی و فارسی و اردو پنجابی کتب خانه ڈاکٹر احمد حسین احمد قریشی قلعه داری (گجرات)، ترتیب ومعاون مدیر: محمد نذیررانجها، ناشر: اسلام آباد، پیشنل ہجرہ کونسل، ۱۹۸۲-۳۳س، ۲۰۴۱ه/۱۹۸۹ء

۲۰- کنز العلوم والعمل (احادیث نبوی صلّی الله علیه وسلّم کاار دوتر جمه) جمر نذیر را نجها، ناشر: لا مور عتیق پیاشنگ ماؤس، ۲۸اص، ۱۹۹۴ء

۲۵- لمحات من فحات القدس (قاری): تصنیف: محمد عالم صدیقی، پیش گفتارو فهارس: محمد نذیر را بخها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فاری ایران و یا کتان ۲۷۲ ص، ۱۹۸۷ء

۲۰ مجموعة فوائد عثمانية : ملفوظات ، مكتوبات ومعمولات حضرت خواجه محمد عثمان دامانی "
(اردو) تصنیف: سید اکبرعلی د بلوی ، ترجمه و تحقیق: محمد نذیر یا بخصا، ناشر:
لا مور، جمعیة پبلی کیشنز ، متصل مسجد پائلٹ بائی سکول ، ۲۵۳۵ می است مقصور منافعه می می گاث می در در می منافعه می می می گاث

۲۷- نسایم گلثن راز (فاری): شارح: شاه داعی الی الله شیرازی، تقیح و پیشگفتار: محمد نذیر را نجها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان، ۴۲۸ ص ،۱۹۸۳

۲۰ نئے چراغ: (اردو، نثر وظم) تصنیف وتر جمہ: محدنذ بررا بخھا، بااشتراک سیدعارف نوشاہی، ناشر: راولپنڈی، صنفین ۱۲۴ ص، تمبر ۲۸ ۱۹۷ء

۲۹ یادول کے مینار: (اردو، شعر) سرودہ: محمد نذیر را نجھا، بااشتراک: سید
 عارف نوشاہی، ناشر: راولپنڈی، سرایندگان، ۲۴ ص، اکتوبر ۲۹ اء

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

# عرض مترجم

الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِى زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنَ وَزَيَّنَ الْاَرْضِ بِالرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ لِلشَّيَاطِيْنَ وَزَيَّنَ الْاَرْضِ بِالرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاتِ وَالشَّكُوكَ مِنَ وَجَعَلَهُمُ حُحَجًا وَّبَرَاهِيْنَ، يَرُفَعُ بِهِمُ الظَّلُمَاتِ وَالشَّكُوكَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتُبَاعِهِ آجُمَعِيْنَ إلى يَوْمِ الْدِيْنِ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَاصْحَابِهُ وَاتُبَاعِهِ آجُمَعِيْنَ إلى يَوْمِ الْدِيْنِ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى السَاتِذَتِنَا وَمَشَائِخَنَا وَاسُلاقِنَا وَاوْلادِنَا وَاصْحَابِنَا وَجَمِيْعِ عَلَى اللهِ اللهِ يَوْمِ الدِيْنَ الى يَوْمِ الدِيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قُلُ إِنُ الْفَضُلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ يَخْتَصُّ بِرَحُمَتِهِ مَنُ يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُولُفَضُلِ الْعَظِيْمُ ٥

خوشاروزِ اوّل زندگانی که جِب قاصد غیبی کی را ہنمائی اور مدواس نگ جہاں کے شامل حال ہوئی اور اس نے اوائل جولائی ۱۹۲۹ء کی ایک سنہری ظہرکوا پے مشفق و محسن (جن کے احسان کا بدلہ حقیر بھی اوانہیں کر سکتا) جناب صوفی شان احمد بعلوانہ (م بروز منگل ۲۱ را کتوبر 199ء) ، اللہ کریم انھیں غریق رحمت فرمائے ، برادرگرامی محتر مصوفی احمد یار بھلوانہ ، ساکن پرانا بھلوال ، ضلع سرگودھا کی معیت میں خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ (کندیاں ضلع میانوالی) کی مند ارشاد کے سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ (کندیاں ضلع میانوالی) کی مند ارشاد کے سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ (کندیاں ضلع میانوالی) کی مند ارشاد کے

آفاب عالم تاب ومہتاب ضیاء بار، مرشد کامل و کھمل و شخ اکمل واجل خواجہ خواجگان، شخ المشائخ مخدوم زمان سیدنا ومرشدنا ومخدومنا حضرت مولا ناابوالخلیل خان محمد صاحب بسط الشظهم العالی کی مبارک زیارت کا شرف پایا اور خوشا روز دو م زندگانی کہ جس (دوسری) صبح فضل الہی نے اس پر تقصیر کی یاری کاری فرمائی اور اسے سلسلہ نقشبند بیم مجدد بید کی سلک تابدار کے در شاہوار اور زنجیرہ روحانی کے عروۃ الوقی کے دست مبارک پر بیعت ہونے کی سعادت عظمی ارزانی ہوگئی اور اس شاہشاہ سلطنت روحانیت کے غلاموں اور عقید تمندوں کی صف میں شمولیت نصیب ہوگئی۔

رَبِّ اَوُزِعْنِيُ اَنُ اَشُكُرَ نِعُمَتِكَ الَّتِيُ اَنْعَمُتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَالِدَىَّ وَالِدَى وَانُ اَعْمَلُ صَالِحًا۔

> بوستان گل زفیض جاریش گل گل شگفت هم او برقلب چون آب روان عالم ست

الله كريم اى نسبت پاك كے ساتھ زندگى، موت اور حشر ارزانی فرمائے۔ آمين، ثم آمين، ثم آمين۔

رحمت حق بہانہ می جوید ۱۲ مارچ ۲۰۰۴ء بروز جمعۃ المبارک کو مکرم جناب حاجی محمد

یعقوب صاحب زادعنایۃ نے فون پر پیغام دیا کہ محتر م المقام حضرت صاحبز ادہ خلیل احمد
صاحب مدظلہ العالی اور محتر م المقام صاحبز اُدہ عزیز احمد صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ
''مجموعہ فوا کدع ثانیہ' کا اُردو تر جمہ کریں ۔ یہ امر کریم اس روسیاہ و ناتواں کے لیے مڑدہ جان
سے کم نہ تھا، اپنی خوش نصیبی اور سعاد تمندی پراس قدر شاد ماں ہوا کہ تلم بیان کرنے سے قاصر ہے:

تو نقش نقشبندان را چہ دائی

تو شکل و پیکر جان راچہ دائی

اللہ کریم جب کرم فرمائے تو جیسا کام ہوتا ہے، ویسے ہی اسباب بیدا فرما دیتا ہے۔

اللہ کریم جب کرم فرمائے تو جیسا کام ہوتا ہے، ویسے ہی اسباب بیدا فرما دیتا ہے۔

سعادتِ ازلی نے اس گنهگار اور ننگ جہاں کا یوں ساتھ دیا ہے کہ مکی ۱۹۷۸ء میں حضرت اقدس کی زیارت کے لیے خانقاہ سراجیہ شریف جانا ہوا۔ کتب خانہ سعدیہ میں '' مجموعہ فوائد عثانیہ' بڑی تھی۔ کسی سے یو چھنے پر معلوم ہوا کہ کہیں سے حضرت اقدس کی خدمت میں آئی ہے۔ دل چاہا، گرشرم مانع آئی کہ شخ و مرشد سے یوں سوال کرنا کہیں ہے ادبی نہ ہو، لہذا خاموش رہا۔ جب راولینڈی واپس آیا تو کتاب کی افادیت اور حضرات کرام نقشبند یہ مجدد دیہ کے آثار و معارف سے عقیدت و محبت کے غلبہ سے اُفق قلب پر تمنا اُکھری کہ '' مجموعہ فوائد عثمانیہ' ضرور ماصل کرنی چاہیے۔ لہذا احقر نے حضرت اقدس کی خدمت مبارک میں عریف کسے جوا۔ اس جواب میں '' مجموعہ فوائد عثمانیہ' کا گراں قدر مدیہ حضرت اقدس کی طرف سے نصیب ہوا۔ اس کے ساتھ جو گرامی نامہ آیا، اس کریم رب کے کرم اور مہر بان مرشدہ شخ کی ذرہ نوازی کے شوت میں درج کرنا ضروری گروانتا ہوں:

"بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتحيات از احقر غلام محمر على عنه جھنگوی، گرامی نامه محترم المقام اخی الممكرم جناب محمد نذیر را نجھا صاحب سلمه ربه، وبعد خیریت طرفین کی واضح باد که آنم بر بان کا نوازش نامه محبت شامه قبل ہفتہ عشره رسیده باعث فرحت قلب وخوشی ہوا که الحمد لله علی نعما که ، آپ بخیر وعافیت اپنے اہل وعیال میں پہنچ گئے ہیں، بر حکر اطمینان وسکون حاصل ہوا۔

ازخانقاه سراجیه ۲۲منگ ۱۹۷۸ء تحدیث نعمت کے طور پرعرض ہے کہ الحمدللد آج ۲۸ برس بعد حضرت اقدس کے ہدیہ عنایت فرمودہ ای نسخہ سے اُردوتر جمہ کرنے کی سعادت نصیب ہور ہی ہے۔

مجموعه فوائد عثمانيه (فارى)، ملفوظات، مكتوبات ومعمولات حضرت خواجه محمر عثمان داماني رحمة الله عليه (م١٣١٥ هر١٨٩٤) حفرت سيدا كبرعلى د بلوي كي تصنيف ب، جو١١٥٥ هير مکمل ہوئی۔انہوں نے کمال اخلاص سے اسے مرتب فر مایا اور پھر اپنے پیرومرشد حضرت خواجہ محمعثان دامائی کی خدمت مبارک میں برائے ملاحظہ واصلاح پیش کیا۔حضرت قبلہ نے فرمایا كهاوّل قاضي قمرالدين صاحب (خليفه مجاز حضرت خواجه محمرعثان داماني ") = اس كي اصلاح كراليں اور پھرتمہارى خاطر ميں بھى اسے ملاحظہ كرلوں گا۔لہذا مصنف نے حضرت قبلہ كے ارشاد کے مطابق اوّل حضرت قاضی صاحب کواور بعدازاں حضرت قبلہ کو یہ کتاب پیش کی۔ حضرت نے اسے ملاحظہ فرماتے وقت اٹھارویں ملفوظ پر اپنے مبارک ہاتھ سے دوبار اپنے و سخط فرمائے، یہ چیز کتاب کی بہت بڑی اہمیت ہے (ویکھنے ملفوظ نمبر ۲۱، زیر نظر کتاب)۔ مجموعه فوائد عثانيه كے آخر میں حضرت خواجہ محمد عثان دامانی رحمة الله علیه اور آپ کے فرزندگرامی و خليفهارشد حفرت خواجه محرسراج الدين رحمة الله عليه (م١٣٣٣ه ١٩١٥ء) كخفر حالات بهي درج ہیں، نیز قطعات و مادہ ہائے تاریخ تصنیف وطباعت کتاب اور شجرات سلاسل بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب فاری زبیان میں چند بارطبع ہوئی ہے۔اسے پہلی بارحضرت خواجہ محد سراج الدين رحمة الله عليه في حضرت مولاناحسين على رحمة الله عليه (م١٣ ١١ ١٥ ١٩٨٣)، وال بھے اں بضلع میانوالی کی تقریظ وحواثی کے ساتھ ۱۳۱۱ھ ۱۸۹۹ء میں مطبع نظامی، دہلی سے طبع کرایا تھا اور حضرت مولا ناحسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بیہ حواثی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ بیہ طباعت ۱۲۸ صفحات برمشمل تھی۔ بعدازاں پیرعبدالجبار خان،متولی دربارنقشبندیہ چک ۲۴۰، لا مكيور (فيصل آباد) كى كوشش سے لا ہور سے استقلال پريس ميں طبع ہوئى اور (شايد) بارسة م حضرت خواجه محد زامد رحمة الله عليه (م١٣١٥م ١٩٩٠) كي اجازت اورمولانا حافظ محر نصر الله خان خاکوانی مخفور کی کوشش و مالی اعانت ہے ۱۳۸۳ھ ۱۹۲۲ء میں ملتان سے مکتبہ صدیقیہ کی جانب سے طبع ہوئی اور اس اشاعت کی تھیج حضرت مولانا مفتی عطامحد رحمة الله علیه، ساکن

چود ہواں منطع ڈیرہ اساعیل خان نے فرمائی اور اس کا پیش لفظ حضرت مولا ناعبد الرشید طالوت رحمة الله علیه (م ۱۳۹۳ هر ۱۹۲۲ء) نے لکھاتھا۔

حضرت مولا نامحمد اساعیل سراجی رحمة الله علیه (م۱۳۱۳ اور۱۹۹۳) نے مواہب رحمانیه فی فوائد و فیوضات حضرات ثلاثه دامانیه کی جلد دوّم '' کمالات عثمانیه' (احوال ومنا قب حضرت خواجه محمد عثمان دامانی ") کی تصنیف میں اس کا ترجمه معداضا فات و ترمیمات خود پیش کیا تھا جو کہ ۱۹۸۲ اور میں مکتبه سراجیه، مولی زئی شریف سے طبع ہوئی تھی اور حضرت صاجر ادہ محمد معداسراجی مرشد بابا صاحب مدخله نے اس کا چالیس صفحات پرمشمل تلخیص و ترجمه (اُردو) بعنوان ' مختصر مقامات عثمانیه' ۱۹۷۵ء میں مکتبه سراجیه، مولی زئی شریف، ضلع و رو اساعیل خوان سے طبع کیاتھا، لیکن اس کا مکمل ترجمه قبل ازیں شاکع نہیں ہوا۔

اس حقیر نے مجموعہ فوا کدعثانیہ (فاری) کی مذکورہ بالا طباعت مکتبہ صدیقیہ ، ملتان کا اُردو ترجمہ کیا ہے ، جواپی پہلی اور دوسری اشاعت کی جملہ خوبیوں سے مزین ہے۔احقر نے ترجمہ کو مصنف کی تحریر وترتیب کے مطابق رکھا ہے۔

اس کام کا آغاز بفضل الہی ۱۳ مار چ ۲۰۰۴ء، بروز اتوار کیا تھا جو آج بتو فیق رب کریم پاید تھیل کو پہنچ رہا ہے۔ بیسعاد تمندی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، جواپنے مرشد کامل و مکمل اور شخ اکمل و اجل بسط اللہ ظلہم العالیٰ کی نسبت پاک کی بدولت نصیب ہوئی ہے۔ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ عَلَیٰ ذَالِک۔

خاک پائے اولیائے عظام محمدنذ میرا بخھا غفر ذنو بدوستر عیوبہ اسلاغازی آباد، کمال آباد، راولینڈی بروز بدھ ۱ربیج الاول ۲۲ سال ۱۵۰۰ رایزیل ۲۰۰۵ء

# حفرات کرامؓ خانقاه احمد بیسعید بیه موسیٰ زئی شریف مسلع ڈیرہ اساعیل خان

اس خانقاہ شریف کے بانی حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۱۲ھ۔۱۲۸۳ھ ۱۱۰۸۔۱۸۹۹ء) ہیں جو حضرت شاہ ابو سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۱۹ھ۔۱۸۲۸ھ ۱۲۸۵۔۱۸۳۵ء) کے ہاتھ مبارک پر بیعت تھے اور انہوں نے خرقہ خلافت حضرت شاہ احمد معید دہلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۱۷۔۱۳۵۷ھ ۱۸۰۰ء) سے حضرت شاہ احمد سعید دہلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آخیس دہلی شریف سے رخصت کرتے وقت جائے قیام کے انتخاب کے لیے یہ وصیت فرمائی کہ آپ ایسی جگہ قیام کریں جو پشتو اور پخابی زبانوں کے سگم پرواقع ہو، البداو الله عَالِبُ عَلیٰ اَمُرِ ہ کے مصداق یہ قرعہ فال بستی مویٰ زئی شریف کے نام نکلا اور حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمادی اللہ والے تام نکلا اور حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمادی اللہ والے تام نکلا اور حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمادی کوایے قیام کے لیے پیندفر مایا ، جہاں آج یہ خانقاہ معلی آباد ہے۔

موی زئی شریف کی عظمت و بزرگ حضرت حاجی دوست محمد قندهاری رحمة الله علیه کے وہاں قشبند بیم محد دیہ سلطے کی خانقاہ کی بنیاد رکھی ، جو برصغیر پاک و ہند کی عظیم روحانی خانقاہ وں بیں شار ہوتی ہے۔ اس خانقاہ شریف بیں حضرت حاجی دوست محمد قندهاری رحمة الله علیہ، ان کے جانشین حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمة الله علیه، ان کے جانشین حضرت خواجه محمد عثمان دامانی رحمة الله علیه (۱۸۲۳–۱۸۲۹ه) اور آپ کے فرزندگرامی و خلیفه ارشد حضرت خواجه محمد سراج الدین رحمة الله علیه (۱۲۹۷–۱۸۲۹ه) اور آپ کے فرزندگرامی و خلیفه ارشد حضرت خواجه محمد سراج الدین رحمة الله علیه (۱۲۹۵–۱۳۳۱ه مرم ۱۸۷۹ه) کے روحانی فیوضات و برکات کا مخاص مارتا ہوا بحربیکراں موجزن ہے، جس سے برصغیر پاک و ہنداور فیوضات و برکات کا مخاص مارتا ہوا بحربیکراں موجزن ہے، جس سے برصغیر پاک و ہنداور سینکڑوں صاحبان ذی مرتبت اولیاء وعرفاء نے یہاں کے حضرات کرام کے حضور رہ کر جادہ سلوک وعرفان کی منازل طے کیں اور ضلعت فاخرہ فقر وخرقہ خلافت نقشبند بیم بحدد یہ کاشرف پایا۔

### احوال ومنا قب حضرت حاجی دوست محمر قندهاری رحمة الله علیه

معدن اسرار الهی ، مخزن انوار لا متنایی حاجی الحرمین الشریفین حضرت حاجی دوست محمد قندهاری رحمة الشعلیه ۱۲۱۲هر ۱۰۸۱ میل قندهار (افغانستان) میل حضرت آخوند ملاعلی رحمة الشعلیه کے گھر پیدا ہوئے۔ جب ہوش سنجالا تو تخصیل علم کا شوق دامنگیر ہوا۔ ابتدائی آموزش و پرورش قندهار ہی میں ہوئی اور بعد از ال کا بل کے مدرسہ میں پیاس علم بجھانے گئے۔ ابتدائے عمر ہی سے اہل الشداور عارفان حق کی محبت وعقیدت کے اسیر تھے۔ جب کسی بزرگ اور عارف بالشد کا علم ہوتا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے حق میں دعا کی درخواست کیا اور عارف بالشد کا علم ہوتا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے حق میں دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔

قاصد فیبی آپنی اور آپ کے مبارک سینہ میں نادید فی دردید ہوگیا، جس کی شدت سے بہوش ہوگئے۔ ہوش آفی تو زبان پر بے ساختہ اللہ ہواور سیحان اللہ جاری تھا۔ پیٹاور کے قریب ایک دیہات میں کسی صاحب کے پاس آ ناہوا، جس سے بہوالت جذب جاتی رہی اور اس کی جگہ اضطراب و بیجان پیدا ہوا، جس کے ہاتھوں مغلوب ہوکر بغداد جاکر حضرت شخ سید عبدالقادر جیلا فی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتح خوانی کی اور وہاں سے عراق وبھرہ سے گھوم پھرکر اہل اللہ کی زیارت کرتے رہے اور بعدازاں زیارت حرمین شریفین اور نج کی سعادت حاصل کی ۔ پھر والیس بھرہ آئے یہاں رہ کرعلوم حدیث، فقداور تفیر کی سندیں حاصل کیس۔ یہاں سے ترکتان، روم اور کردستان کے ملکوں میں گے۔ بعدازاں بغداد سے ہوتے ہوئے سلیمانیہ کینچے۔ یہاں حضرت شاہ ابوسعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ بالاً خر کی نیت سے یہاں آئے ہوئے حضرت شاہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بمبئی میں ہوئی جوسٹر جج کی نیت سے یہاں آئے ہوئے حضرت شاہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بمبئی میں ہوئی جوسٹر جج کی نیت سے یہاں آئے ہوئے حضرت شاہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بمبئی میں ہوئی جوسٹر جج کی نیت سے یہاں آئے ہوئے تھے۔ یہاں ان کی بیعت کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت شاہ ابوسعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی نیت میں ہوئی جو حضرت شاہ ابوسعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی نیت میں ہوئی جو سے میں الشریفین ہو گے تو حضرت حاجی دوست محمد کی نیت کا شرف نصیب ہوئی دوست محمد کی نیوں ہوئی و حضرت حاجی دوست محمد کی نیوں ہوئی خورت شاہ اللہ علیہ کی دوست محمد کی رحمۃ اللہ علیہ کی نیوں ہوئی خورت شاہ اللہ علیہ کی دوست محمد کی رحمۃ اللہ علیہ کی دوست محمد کی رحمۃ اللہ علیہ کی دوست محمد کی دوست محمد کی رحمۃ اللہ علیہ خوات کی دوست محمد کی دوست محمد کی دوست محمد کیں رحمۃ اللہ علیہ خوات ہوئی ہوئی سے میں اس کی میں مقرب شاہ کی دوست محمد کی دوست محمد کی دوست محمد کی دھرت خوات ہوئی دوست محمد کی دوست محمد کیں دوست محمد کی دو

خدمت میں حاضر ہوئے اوران کے مبارک ہاتھ پرتجدید بیعت کرلی۔ مشیت ایز دی نے یاری فرمائی اور آپ نے ایک سال دو ماہ پانچ دن یہاں قیام فرمایا اور حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمة الله علیہ سے سلوک واحسان کے مراحل طے کرنے کے ساتھ حدیث شریف میں صحاح ستہ کا درس بھی لیا اور ظاہر و باطن کے اس اجتماع نے آپ کو مجمع البحار اور معدن الانوار بنا دیا اور آپ نے قلیل مدت میں سلاسل نقش بندیہ مجدد ہیہ قادر ہے، چشتیہ اور سہرورد یہ میں اجازت و خلافت یائی اور بعداز ال سلاسل ہشتگا نہ کی خلافت عطاموئی۔

آپ کے پیرومرشد حضرتِ شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ کاار شاد ہے کہ حضرت حاجی صاحب ولایت میں ایک عظیم الشان مقام پر فائز ہوں گے اور لاکھوں افراد ان کے رشد و ہدایت سے بہرہ اندوز ہوں گے۔

مرشد مهربان نے پہلی بارآپ کو افغانستان کے سوداگروں کے ساتھ رفیق بنا کر دہلی شریف سے افغانستان بھیجااوراس موقع پرارشادفر مایا:'' حاجی صاحب تمہارے ساتھ ہیں، گویا فقیر تمہارے ساتھ ہے۔''نیز فر مایا:''ایک دنیاان سے نفع حاصل کرے گ'۔

راستے میں آپ کا قافلہ جہاں پڑاؤڈ النا، وہیں آس پاس کے لوگ پروانہ وار آپ کے گردجع ہوجاتے اور آپ سے دنیاو آخرت کے مسائل ومصائب میں راہنمائی طلب کرتے۔ آپ فرماتے: ''بیر سب میرے آقا اور میرے مرشد کریم کی نگاہوں اور توجہات شریفہ کی تاثیرات ہیں کہ دوست محمد فقیر سے پیراور مرشد بن گیا۔''

آپ آئن خور بخور تیخ نشد آپ چیز سے خور بخور چیز سے نشد مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام منس تبریز سے نشد آپ کے مکتوبات گرای میں حضرت ملاامان اللّٰد آخو ندر جمۃ الله علیہ کے حالات میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ خراسان میں دین کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکارر ہے اور جب جان جانے کا خطرہ محسوس ہوا تو آپ نے اپنے دوعقید تمندوں حضرت ملا غازی آخوند زادہ رحمۃ الله علیہ اور حضرت ملا غازی آخوند زادہ رحمۃ الله علیہ اور حضرت ملا امان اللّٰد آخوند رحمۃ الله علیہ کوخلافت واجازت عطافر مائی۔

جب ۱۲۲۱هر ۱۸۵۸ء مین حفزت شاه احد سعید مجددی رحمة الله علیه جنگ آزادی

۱۸۵۷ء کے بعد پیش آمدہ واقعات ومصائب کے پیش نظر محرم ۱۲۵ اھراگست متبر ۱۸۵۷ء کی ایک رات عازم حرمین الشریفین ہوئے تو دبلی شریف سے کوچ کرکے پہلے لا ہور آئے اور پھر خوشاب، ڈیرہ اساعیل خان کے راستے خانقاہ موی شریف اپنے محب ومخلص اور خلیفہ ارشد حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ پھے عرصہ یہاں قیام فرما یا اور ۱۴ جمادی الثانی ۲۵/۱۱ ھر ۲۸ جنوری ۱۸۵۸ء کوایک تحریری سند کے ذریعے خانقاہ مظہریہ شریف، دبلی شریف اور خانقاہ غنڈ ان شریف، قندھار (افغانستان) کی تولیت و نیابت مظہریہ شریف دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کو تفویض کر کے براستہ محمدہ، جمبئی، جاز مقدس تشریف کے اور وقت و داع جواجازت و خلافت نامہ مطلقہ ( ثانی ) تحریر فرما کر آخیس مقدس تشریف کے اور وقت و داع جواجازت و خلافت نامہ مطلقہ ( ثانی ) تحریر فرما کر آخیس عطافر مایا ، اس میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا:

''اے ہمارے اللہ!ان کو ہادی اور مہدی بنا اور سب خلقت کو ہمیشہ اور مسلسل ان کے ذریعے ہدایت نصیب فر ما اور ان کی عمر، رشد، صلاح اور فلاح میں اضافہ فر ما''۔

اس طرح بزاروں، لا کھوں انسانوں اور اہل ایمان کے قلوب واذبان آپ کے فیوض و برکات سے فیضا بہوئے اور سینکڑ وں علماء، صلحاء اور اہل سعادت نے آپ سے اجازت و خلافت کا شرف پایا۔ آپ نے شب سوموار ۲۲ شوال المکرّم ۲۸۱ اھر ۱۲ جنوری ۱۸۸۸ء کو وصال فرمایا اور اپنی خانقاہ احمد سیسعید سی، موکی زئی شریف میں آخری آ رام گاہ پائی۔ فَوَحُمَهُ اللّٰه عَلَیْه دَحُمَةً وَ اسِعَة۔

آپ کے جانشین معظم حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمة الله علیة قرار پائے۔

## احوال ومنا قب حضرت خواجه محمرعثمان داماني رحمة الله عليه

سیدالا ولیاء، سندالاتفتیاء، زبدۃ الفقہاء اور راس العلماء حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمة الله علیه اپنے آبائی وطن قصبه لونی بخصیل کلاچی شلع ڈیرہ اساعیل خان میں حضرت مولانا محمد موی رحمة الله علیه کے ہاں ۱۲۳۴ ھر۱۸۲۸ -۱۸۲۹ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وتربیت والد بزروارے پائی اور پھروطن ہے باہر دیگر مدارس میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔
آپ شروع ہی سے فقراء اور اہل اللہ کی محبت وعقیدت ہے سرشار تھے، لہذا تو فیق الہی ارزانی ہوگئی اور اہل اللہ کی مجالس ہے مستفیض ومستفید ہونے کا ذوق دامنگیر ہوگیا اور جاذبہ تن نے پول مجود کیا کہ مدرسہ سے خانقاہ میں آپنچے اور یہ یوں ہوا کہ بروز جمعۃ المبارک ۹ جمادی الثانی یوں مجود کیا کہ مدرسہ سے خانقاہ میں آپنچے اور یہ یوں ہوا کہ بروز جمعۃ المبارک ۹ جمادی الثانی علیہ کی مدرسہ میں تھے تندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے گلایا جوا ہے قافلہ کے ہمراہ چود ہواں ، ضلع ڈیرہ اساعیل خان کے قریب تشریف فرما تھے۔

تشریف فرما تھے۔

بوفت عصر آپ نے بیعت کی درخواست کی تو حضرت حاجی صاحب نے بیفرماتے ہوئے انکارکردیا کہ فقیری اختیار کرنا برادشوار کام ہے۔ آپ نے کمال ادب سے عرض کیا کہ حضرت! حقیر صرف اس کام کے لیے تیار ہوکر حاضر خدمت ہوا ہے اور ہر چیز سے قطع تعلق کرلیا ہے اور سب کو تین طلاق دے دی ہے۔ اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اپنے اس ارادے پر قائم رہو، مغرب کے بعد دیکھا جائے گا۔ مغرب کے بعد مشیت این دی نے یاری فرمائی اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمالیا۔ قسمت ومقدر نے یوں فرمائی اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمالیا۔ قسمت ومقدر نے یوں ماتھ دیا کہ تقسیر وحدیث اور کتب تصوف کا درس پیرومرشد نے دینا شروع کر دیا اور یوں علم کی نظامری موشکا فیوں کے ساتھ ساتھ جملہ باطنی حقائق ومعار نے بھی آشکار ہونے گا اور درجہ علمی استدلال سے گزر کر عرفان وابقان کی منزل پر پہنچ گیا۔ پیرومرشد کی شفقت وعنایت گھٹا کی مانند بری تھی۔ ایک روز انہوں نے خوش ہو کر آپ سے دریا فت فرمایا: ''عثان! تہمیں وہ دن یا دہے، جب اپنے ماموں کا سلام پہنچا نے آئے تھے؟''

آب نے عرض کیا: "جی حضور! مجھےوہ دن اچھی طرح یاد ہے۔"

ال پرحضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه نے فرمایا: "جم نے اس دن تمہاری پیشانی میں اپنے حضرات (نقشبندیہ) حمہم الله کی نبیت مشاہدہ کی تھی اور یہ بجھ لیا تھا کہ یہ مخص ہمارے حضرات کے فیض ونبیت سے رنگین اور مالا مال ہوگا۔"

آپ نے تقریباً ساڑھے اٹھارہ برس اپنے پیر ومرشد کی خدمت میں گزارے۔ بیعت

ہونے کے بعدا پے آبائی گھر اور کاروبار دنیا ہے یوں منہ موڑا کہ سفر وحضر میں ہمیشہ اپ شخ و مرشد کے۔ انھور ہے اوراس دوران شادی تک نہ کی ، تا کہ دنیاوی تعلقات مرشد کی خدمت میں حائل نہ ہوں۔ پیرومرشد کی جو خدمات آپ نے انجام دیں ، وہ کسی دوسرے مرید یا خلیفہ کے حصہ میں نہ آئیں۔ کئی دفعہ ہندوستان ، خراسان اورا فغانستان کے سفروں میں شخ ومرشد کے ہمراہ رہے۔ ڈیرہ اساعیل خان ہے موئ زئی شریف ۲۳۱ میل کا سفر ہے۔ آپ اپ پیرومرشد کی اہلیہ محتر مہتی بیماری کے دوران اس زمانے میں پیدل چل کر دوالائے اور جسم پر تکان کا احساس تھااور نہ اضمحلال کا اثر۔

ایک روز حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه خانقاه شریف میں رات کو کواستراحت تھے اور حضرت خواجہ محمد عثمان رحمة الله علیه آپ کے خادم خاص کی حیثیت سے ایک گوشہ میں دیا سلائی ہاتھ میں لیے ذکر ومراقبہ میں مشغول بیٹھے تھے۔اس خیال سے نہ لیٹے اور نہ ہوئے کہ نہ معلوم کس وقت حضرت شنخ بیدار ہوں اور خدمت کے لیے آ واز دیں۔ بوقت تجد حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه بیدار ہوئے اور 'ملاعثان' کہہ کر پکارا۔ آپ نے 'جی حضور' کہنے کے ساتھ ہی دیا سلائی جلاکر چراغ روش کردیا۔ حضرت حاجی صاحب بیوں خوش ہوئے کہ فرمایا:

''ملاعثمان! تم نے بڑی اہم اور صبر آز ماخد مات انجام دی ہیں، مگرتمهاری پی خدمت سب پر فوقیت، لے گئ''۔

انبی اہم اور صبر آزما خدمات کا نتیجہ تھا کہ حضرت جاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبارک زندگی کے آخری ایام میں آپ کو اپنا جائشین نامز وفر بایا۔ اجازت وخلافت مطلقہ (تحریری) عطافر مائی اور اپنی زیر نگر انی خانقاہ ہوں ، خانقاہ احمد سے سعید سے ، موی زئی شریف ، خانقاہ مظہر سے شریف ، دبلی شریف اور خانقاہ غنڈ ان شریف ، قندھار (افغانستان) کا انتظام و انصرام اور جملہ تولیت بھی آپ کے سپر دفر ما دی اور یوں آپ ۲۲ شوال المکرم ۱۲۸۳ھ/۱۲ جنوری ۱۸۲۸ء کو این بیرومرشد کے وصال مبارک کے بعد مندارشاد خانقاہ احمد سے سعید سے ، موی زئی شریف ، ضلع ڈیرہ اساعیل خان پر جلوہ افروز ہوئے اور تقریباً میں برس تک خلق خدا کو سلم عالیہ نقشبند سے مجد دیہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فر ماتے رہے اور بالآ خر ۲۲ شعبان سلم عالیہ نقشبند سے مجد دیہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فر ماتے رہے اور بالآ خر ۲۲ شعبان

المعظم ۱۳۱۳ هزاری ۱۹۷۷ء، بروز منگل بوقت اشراق وصال فرمایا اوراپی خانقاه احمدیه سعید بیموی زئی شریف میں اپنے شنخ ومرشد کے مبارک قدموں کے عین سامنے آخری آرام گاه یائی۔ فَرَحمَهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ رَحْمَةً وَّاسِعَة۔

آپ کے صاحبزادہ گرامی حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ و جانشین قرار پائے۔

## احوال ومناقب حضرت خواجه محرسراج الدين رحمة الله عليه

مخزن اسرار العارفین، قطب الواصلین حفرت خواجه محدسراج الدین رحمة الله علیه بروز سوموار بوقت اشراق، ۱۵مرم الحرام ۱۹۵۷ هر ۲۹ دیمبر ۱۸۵۹ و خوانقاه احمد بیسعید بیموی زئی شریف میس حفرت خواجه محموعتان دامانی رحمة الله علیه کے گھر پیدا ہوئے تعلیم و تربیت کا آغاز ایخ گھر اور خانقاه شریف کے روحانی ماحول میں ہوا جہاں اولیاء، صلحاء اور علماء کا مجمع لگار ہتا تقارآ ب کے اساتذہ کرام میں آ ب کے والدگرای حضرت خواجه محموعتان رحمة الله علیه کے علاوه حضرت آخوند ملاشاه محمد بابر رحمة الله علیه، حضرت مولانا محمود شیرازی رحمة الله علیه اور حضرت مولانا حسین علی رحمة الله علیه (م۱۲ ساھر ۱۹۳۳) کے اسائے گرامی شامل ہیں۔ دوران مخصیل علم والد برزرگوار حضرت خواجه محمود شیرانی شامل ہیں۔ دوران مخصیل علم والد برزرگوار حضرت خواجه محمود شیرانی رحمة الله علیه نے آب کوفر مایا:

خاک شوخاک تا برویدگل که بجزخاک نیست مظبرگل

نيز فرمايا:

''صاجبزادگی کوطاق میں رکھیں اور شکشگی و عجز کی ٹوپی سر پر پہنیں، تب کام چلےگا''۔

آب نے اپنے والد بزرگوار کی نصیحت پریوں عمل فر مایا کہ زمانہ طالب علمی ہی میں کسب و خذ سلوک وعرفان شروع کر دیا اور علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد اپنے والد بزرگوار کی بعث کا شرف حاصل کیا۔ اس وقت عمر مبارک ابھی چودہ برس تھی۔ بعد از ال جملہ مقامات

سلوک نقشبند یه مجدد به میں اپنے والد بزرگوار سے تو جہات لیں اور کتب تصوف آپ سے سبقاً
پڑھیں فضل الہی سے جملہ کتب متد اولہ اور کسب مقامات طریقت سے فراغت پائی تو مؤرخه
۱۳۳ زی قعدہ ۱۳۱۱ ہے ۱۸۹۴ می ۱۸۹۴ء کو حضرت خواجہ محمد عثمان رحمۃ الله علیہ نے اپنے تمام نامور
خلفاء وعلماء اور مخلصین احباب ومریدین کو خانقاہ شریف میں مرعوفر مایا اور ایک تقریب سعید میں
حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ الله علیہ کو دستار فضیلت با ندھی اور ایک تحریری خلافت نامہ و
اجازت نامہ آپ کو عطافر مایا۔

آپ کواللہ کریم نے فطرت پاکیزہ، اہلیت واستعداد اور اخلاقی عظمتوں سے نواز اتھا۔
جس ماحول میں آپ نے سترہ برس گزار ہے وہ قرآن وسنت کے اتباع کا ایک درخشندہ نمونہ
تھا۔ اس کا ذرّہ ذرّہ اور گوشہ گوشہ ذکر الہی سے منور تھا اور بیہ فضا نفسانی خواہشات اور تمام
کدور توں سے منزہ تھی۔ ایسی پاکیزہ فضانے آپ کے باطن کی نقش نگاری کی تھی۔ بلاشبہ آپ
جس مقام پر فائز ہوئے وہ روز از ل سے آپ ہی کا مقدر تھا۔

جب حضرت خواجہ محمد عثمان وامانی رحمة اللہ علیہ نے ۲۲ شعبان ۲۳۱۱ه ۲۲ جنوری ۱۹۵ کو وصال فر مایا تو حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمة الله علیہ خانقاہ احمد یہ سعید یہ ، موک زئی شریف کی مندارشاد پرسترہ برس کی عمر میں متمکن ہوئے اور تقریباً اٹھارہ برس تک طالبان حق وسالکان طریقت کی راہنمائی فرماتے رہاور ایک جہان کوسلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجدوریہ کے فیوض و برکات سے مالہ مال فرمایا - حضرت خواجہ دوست محمد قندهاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ دوست محمد قندهاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام عرفانی میراث اور سب مراکز روحانی آپ کی تحویل میں آگئے اور باد بہاری کے جھو نکے یوں آنے گئے کہ راہروانِ جادہ حق اور مستان نعرہ الست افغانت و خراسان اور برصغیر پاک و ہند کے دور ونزد یک علاقوں سے قافلہ وارموی زئی شریف کی طرف رواں دواں ہو گئے اور ان کے جذب وشوق اور عالم وارثی کے نظاروں نے بشریف کی طرف رواں دواں ہو گئے اور ان کے جذب وشوق اور عالم وارثی کے نظاروں نے نوابزادے آپ کی نظر کیمیا اثر سے خدارسیدہ ہو گئے علاء ونضلائے روزگار آپ کے روحانی کیالات کے خوشہ چین بن گئے اور آپ کے استادان گرامی اور وقت کے مرشدان عظامی آپ کیالات کے خوشہ چین بن گئے اور آپ کے استادان گرامی اور وقت کے مرشدان عظامی آپ کیالات کے خوشہ چین بن گئے اور آپ کے استادان گرامی اور وقت کے مرشدان عظامی آپ

سے کسب واخذ فیض و تو جہات کر کے تکمیل و طے منازل کرنے لگے۔علماء ومشائخ جہاں آپ کا ایسا اوب بجالاتے کہ جو تیاں اتارے برہند پا آپ کی خانقاہ شریف پر پھرا کرتے اور جب خانقاہ شریف سے واپس نکلتے تو یوں جاتے کہ پیرروش خمیراورسراج منیر کو پیٹھ نہ ہو جائے۔

آپ نے خود بھی مقامات عالیہ نقشبند ہے مجدد ہے میں وہ عروج حاصل کیا کہ اس پر مشاکخ وقت رشک کرتے تھے اور آپ نے اپنے متو الین کو بھی ان در جات پر پہنچایا کہ وہ خواب وخیال میں بھی ان کا نصور نہ کر سکتے تھے۔ چنا نچہ طلبگاران حق اور فدا کا ران سنت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم قدھار، کا بل، بخارا، ترکتان، خراسان، ایران اور بلا داسلامیہ سے معرفت الہی کے حصول کے لیے آپ کی خدمت میں آتے تھے اور سلسلہ عالیہ کی نسبت اور کمالات حاصل کرتے تھے۔ آپ نے جس خلوص، ہمدردی اور جان نوازی سے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں اصلاح ظاہر وباطن سے نواز ااس کی نظیر شاید ہی چشم فلک نے کہیں دیکھی ہو۔

آپ کی خانقاہ شریف پر تین سوسے چارسوتک متوسلین اور اراد ہمند اکثر موجود رہتے سے ۔شاہانہ طور پر تقسیم کنگر، دادو دہش اور عطاونوال کا بازارگرم رہتا تھا۔ تمام مہمانوں کوخوردو نوش کا سامان وافر مہیا کیا جاتا تھا۔ بایں ہمہ آپ بے غرض اور بےنفس تھے۔عقید ہمندوں کی بیہ تعداد سفر وحضر دونوں صورتوں میں کیساں رہتی تھی۔ قافلے کی شکل میں روانہ ہوتے ،جس میں اکثر و بیشتر سوار بھی ہوتے ۔کسی اہل دنیا کی دعوت قبول ندفر ماتے۔ دوران سفر سارے کا سارا انظام آپ کا ذاتی ہوتا تھا۔

چنانچة ب كزمان ميں ہرخاص وعام كى زبان پرية تفتلور ہتى تھى كما كرحفرت خواجه چندسال مزيد زندہ رہ تو كوئى شخ طريقت ان كے عہد ميں مند آرائى نه كرسكے گا۔ آپ نے بروز جمعة المبارك ٢٦ رئے الاول ١٣٣٣ هراا فرورى ١٩١٥ء ميں رحلت فرمائى اور اپنے والد ماجد حضرت خواجه محمد عثمان وامائى رحمة الله عليه كے پہلو مبارك ميں آخرى آرامگاہ پائى۔ فَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَ اسِعَةً

مجموعه فوائدعثانيه متن مجموعه فوائد عثمانیه (أردورجمه) مجموعه فوائدعثانيه

بسُم اللَّه الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمُ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيُلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنُ اَرَادَ اَنُ يَّذُكُّو اَوْ آرَادَ شَكُوراً، وَرَفَعَ عَنِ الذَّاكِرِينَ الْحِجَابَ وَلَقُّهُمُ نَضُرَةً وَّسُرُوراً، وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الذَّاكِرِيْنَ وَسَنَدِ الْعَارِفِيْنَ، الَّذِي كَانَ صَبَّاراً شَكُوراً، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ بَذَلُوا آمُوالَهُم وَٱنْفُسَهُم فِي طَاعِتِه، وَسَقَاهُم رَبُّهُم يَتَرَابًا طَهُوُ دِارِن

أمَّا بُغُد۔ فقير حقير يرتقفيرنا چيز اكبرعلى عني عنه، جس كانب سيد، مذہب حنفي، سلسله طریقت نقشبندی مجددی عثانی اوروطن د بلی ہے، کہتا ہے کہ بیایک رسالہ ہے جس میں "جناب خواجہ، مشکلوں کے آسان کرنے والے، ولیوں کے سر دار، متقبوں کی سند، فقہوں کے برگزیدہ، عالموں کے بڑے، فاضلوں کے رئیس، محدثوں کے شیخ، سالکوں کے قبلہ، عارفوں کے امام، معرفت کی دلیل ، حقیقت کے آفتاب ، وقت کے یگانہ ، زمانے کے یکتا ، حاجی حرمین الشریفین ، (رت) رحمان کے قیفل کے مظہر، مصیبت میں ہاتھ تھام لینے والے مرشد حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، میرا دل، روح، اہل (وعیال) اور مال آپ پر قربان ہو جائے اور اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے اللہ تعالیٰ تو ان کے فیوضات کو دوام بخش اور جمیں ان سے مستفید فرما\_آيين"كے فوائد (درج) ہیں۔

چونکہ بینادان نیک اعمال میں ہے کوئی عمل نہیں رکھتا، لہذا اس نے ان اوراق کے جمع

کرنے کواپنے لیے (اُخروی) جزا کا وسلہ خیال کرتے ہوئے، باوجود (اس کی) لیافت نہ ہوئے، کمرہمت باندھی ہے۔ شعر:

ہر کہ خواند دعاطمع دارم زانکہ من بندہ گنہگارم بعنی جو شخص (اس کتاب کو) پڑھے (اس سے) دعائے خیر کی اُمیدر کھتا ہوں،اس لیے کہ میں ایک گنہگار آ دمی ہوں۔

اس (کتاب) کا نام مجموعہ و فواکد عثانی رکھا گیا ہے (اور) پیر (ایک) مقدمہ، چھ فسول اور (ایک) خاتمہ کے تحت مرتب ہوا ہے۔ والله الموفق والمعین وبه نستعین۔ مقدمہ: اس میں اللہ پاک کے ذکر میں مشغولی کی حالت کا بیان اور مبتدی طالبین جوسلسلہ عالیہ نقشبند بیا حمد یہ (مجدد یہ)، اللہ کریم ان کے انوار کے فیض کو تمام جہانوں میں پہنچائے، سے وابستہ ہیں۔ان کے لیے بعض اور اداور آداب درج ہیں۔

فصل اوّل: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پر میرا دل اور روح قربان ہو جائے، کے ملفوظات (گرامی) ہیں۔

قصل دوّم: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پر میرا دل اور روح قربان ہو جائے کے مکتوبات (شریف) ہیں۔

فصل سوّم: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پر میرا دل اور روح قربان ہو جائے، کی عجائیات سے پرتحریریں اور نفیحت آمیز نفیحتیں درج ہیں۔

قصل چہارم: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پر میرا دل اور روح قربان ہو جائے کی خوارق و کرامات اور مکاشفات کا بیان ہے۔

فصل پنجم: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پرمیرادل اور روح نثار ہوجائے کے معمولات (شریف) کاذکرہے۔

فصل ششم: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پر میرا دل اور روح قربان ہو جائے کے خلفائے (عظام) کا تذکرہ ہے۔

خاتمہ: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پرمیراول اور روح قربان ہوجائے، کی بیاریوں،

وصال، تجہیز وتکفین اور تدفین کے بعض حالات وواقعات درج ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے تاریخی حالات (مبارک) اور کل عمر شریف کا (ایک) نقشہ (بھی) ہے۔ بعد از ال جناب حقائق ومعارف آگاہ حضرت صاجبزادہ مولانا مولوی محمر سراج سراج الدین صاحب مدظلہ و عمرہ ورشدہ (اللہ کریم آپ کا ساہیہ عمر اور ہدایت دراز و وسیع فرمائے) کے اجازت نامہ (طریقت) کے حالات، تحصیل علوم، وستار بندی فضیلت اور آپ (حضرت خواجہ محمر عثان دامانی قدس سرہ) کے وصال کے بعد آئمحتر م (حضرت خواجہ محمر سراج الدین قدس سرہ) کے مسئد ارشاد پر جلوہ افروز ہو کر طریقہ (پاک) کو جاری فرمانے کا ذکر ہے۔ اس کے ہمراہ اآپ مند ارشاد پر جلوہ افروز ہو کر طریقہ (پاک) کو جاری فرمانے کا ذکر ہے۔ اس کے ہمراہ اآپ جلوہ افروز ہونے تک کا نقشہ اور سات سلاسل (طریقت)، مقامات مجدد سے کے کر مند ارشاد پر علوہ افروز ہونے تک کا نقشہ اور سات سلاسل (طریقت)، مقامات مجدد سے کے مراقبوں کی نقشہ ند سے مجدد سے قدس اللہ تعالی اسرار ہم (اللہ کریم ان کے رازوں کو بیا کے زوں بیا کے درازوں کو بیا کے زوں بیا کے درازوں کو بیا کے ختم (شریف) درج ہیں۔

مجموعه فوائد عثمانيه ----

Adjust of the desirable to

大学のアンをあるというないという

からしているというないという

AND STREET SELVEN STREET

是其他是一个人的人不是一种的人

The state of the second second second

### مقدمه

اس میں اللہ پاک کے ذکر میں مشغولی کی حالت کا بیان اور مبتدی طالبین جوسلسلہء عالیہ نقشبند بیا حمد میں پہنچائے، سے عالیہ نقشبند بیاحد میں اللہ ان کے اللہ ان کے انوار کے فیض کوسارے جہانوں میں پہنچائے، سے وابستہ ہیں،ان کے لیے بعض اوراداور آ داب درج ہیں۔

جانا چاہیے کہ بیطریقہ شریفہ اہل سنت وجماعت شکر اللہ عیہم کے مقررہ کیے ہوئے عقائد کے مطابق سنت سنیہ (نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم) کی پیروی کرنے اور ناپیندیدہ بدعت سے پر ہیز کرنے اور فروع میں حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور صنبلیہ کے تمام مسالک کے مقرر

کردہ اصولوں بربنی ہے۔

معرفت الهی کاحسول روش وبلند شریعت کی پیروی، نبی (کریم صلّی الله علیه وسلّم) کے مبارک اخلاق کو اپنانے اور مشائخ کرام، جوالله تعالیٰ تک (پینچنے کے) و سلے ہیں، کی محبت اور ان سے مدد ما نگنے کے بغیر ناممکن ہے۔ پس ایک مرید پر واجب ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے دوستوں میں سے ایک خدا رسیدہ شخصیت کی خدمت میں پہنچے اور ان سے بیعت کر کے ذکر کی تلقین کا شرف حاصل کرے، (بعدازاں) رات کے آخری حصہ ہیں نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے بیدار ہو جائے اور جب نیند سے جاگے تو دس دس بار استغفر الله، سجان الله، الحمد لله اور الله اکبر پڑھے۔ پھروہ وضوکر ہے اور نماز تہجد پڑھے۔ اس کا اونی درجہ دور کعات اور اس کا اعلیٰ درجہ بارہ رکعات (پڑھیا) ہے۔ اس کے بعد ذکر قلبی جو شخ نے اسے تلقین کیا ہو، میں مشغول ہو جائے اور دل کو خیالات اور وسوسوں سے خالی کر کے صرف خیال کر کے زبان ہلائے بغیراور (اپنے) اعضاء کو خیالات اور وسوسوں سے خالی کر کے صرف خیال کر کے زبان ہلائے بغیراور (اپنے) اعضاء

میں سے کسی عضو کو حرکت دیے بغیر، لطیفہ قلب، جس کا مقام بائیں پتان سے پہلو کی جانب دو
انگل نیچ ہے، کی طرف توجہ کر کے پڑھے اللہ اللہ اور اس کے مفہوم کہ بیدوہ ذات پاک ہے جس
پر ہم ایمان لائے ہیں، کا بغیر کیفیت اور بغیر تمثیل کے لحاظ رکھے اور بغیر تکلف سانس رو کئے اور
اسے اندر لے جانے کے اور بغیر تلفظ بزبان ظاہری (ذکر کرنے) کے تاکہ قلب پرذکر جاری ہو
جائے، یعنی اسم ذات کا تخیل قلب میں راسخ ہوجائے اور جب اس طرف متوجہ ہو، اگر شیخ نے
جائے، یعنی اسم ذات کا تخیل قلب میں راسخ ہوجائے اور جب اس طرف متوجہ ہو، اگر شیخ نے
اسے دوسرے لطائف کی تعلیم دی ہوتو پھر ان سے بھی اسی طرح ذکر کرے۔

(ان میں سے) ایک لطیفہ عروح ہے اور اس کا مقام دائیں بیتان سے پہلو کی جانب دو انگلی نیچ ہے (دوسرا) لطیفہ سر ہے اور اس کا مقام بائیں بیتان کے برابر ، دوانگل کے فاصلہ پر ، مائل بدوسط سینہ ہے۔ (تیسرا) لطیفہ عرفی ہے اور اس کا مقام سینہ کے وسط میں ہے۔ (چوتھا) لطیفہ نفس ہے اور اس کا مقام وسطِ بییٹانی ہے۔ (پانچواں) لطیفہ ء قالب ہے اور وہ تمام بدن ہے ، تاکہ ہر بال کی جڑسے ذکر پھوٹ بڑے۔ اس کوسلطان الاذکار کہتے ہیں ۔

مریدکوچاہے کہ اپنے اوقات ذکر میں صرف کرے تا کہ اس راز کے اسرار پالے دن رات میں ہر لطیفہ کے ذکر کی تعداد ایک ایک ہزار ہے۔ اگر فرصت ملے تو ذکر قلب کے کو پانچ ہزار تک پورا کرے، بیزیادہ مناسب ہے۔ اگر شخ نے اسے مراقبہ احدیت کی تعلیم دی ہوتو اس میں مشغول ہوجائے، کیونکہ ذکر کا مقصود مراقبہ ہا دراس کا ملاحظہ اس ذات (باری تعالیٰ)، جو ہیں مشغول ہوجائے مکال سے موصوف اور تمام نقائص سے پاک ہے، سے لطیفہ قلب پر، شخ کے واسط سے فیض کا جاری ہونا ہے۔ اس مراقبہ میں تق تعالیٰ کے ساتھ حضوری اور ماسوی اللہ سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ بیں اگر مرید کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عنایت سے حضوری کی بیدولت میسر آئی اور دوساعت تک باقی رہی تو شخ اسے مراقبہ معیت سے کی تعلیم کرے اور وہ اس میں مشغول ہو جائے اور سے (مراقبہ در حقیقت) فیض کے ورود کا انظار (کرنا) ہے جو اس ذات (باری تعالیٰ) جائے اور سے (مراقبہ در حقیقت) فیض کے ورود کا انظار (کرنا) ہے جو اس ذات (باری تعالیٰ) کے ساتھ اور جہان کے ذرات میں سے ہر ذرہ کے ہمراہ، شخ کے واسطہ سے دل (طالب) پر ہوتا ہے۔ اس پر مواظب سے ہے کہ اس کے دل پر گوئی ایسا خیال نہ گزرے جو اس کے حق سجانہ کی اس حضور کا مطلب سے ہے کہ اس کے دل پر گوئی ایسا خیال نہ گزرے جو اس کے حق سجانہ کی اس حضور کا مطلب سے ہے کہ اس کے دل پر گوئی ایسا خیال نہ گزرے جو اس کے حق سجانہ کی اس حضور کا مطلب سے ہوتا ہے کہ اس کے دل پر گوئی ایسا خیال نہ گزرے جو اس کے حق سجانہ کی اس حضور کا مطلب سے ہمان کے دال پر گوئی ایسا خیال نہ گزرے جو اس کے حق سجانہ کی

طرف متوجدر ہے میں مزاحم ہو۔ سواگر اس کا ظاہر خلقت کے ساتھ مشغول ہوتو اس کا باطن حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا جا ہے۔

اسے ذکرنفی عوا ثبات بھی کرنا جا ہے۔ (ید) دفع خواطر، تہذیب اخلاق اور مخصیل فنا کے لیے بہت بڑافائدہ دیتا ہے۔اس کاطریقہ یہ ہے کہا یے سانس کوناف کے نیچے سے بند كرے۔خيال كى زبان سے كلمدلاكوناف كے نيچے سے اپنے دماغ تك پہنچائے اورلفظ إلله كو دائیں کندھے پرلائے ،لفظ إلا الله کوتمام لطائف پرے گزارتے ہوئے ول پرضرب لگائے۔ شرط ہے کہ اس میں معنی کا لحاظ رکھے یعنی نہیں ہے کوئی موجود، یا مقصود یا معبود هسوائے حق تبارک وتعالیٰ کی پاک ذات کے اور اعضاء میں ہے کسی عضو کو حرکت نہ دے بلکہ صرف خیال ے بے تکلف مشغول رہے اور سانس گزارتے وقت مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله کے اور بہ مجی (صرف) خیال ہے۔شروع میں ایک سانس میں تین بار کھے اور اس کے چندروز بعدیا پنج بار ایک سائس میں کے۔اس کے چندروز بعدسات باراوراس کے بعدنو بار،ای طرح طاق عدو کی رعایت سے دودو بڑھا تا جائے ، یہاں تک کہ اکیس بار پر پہنچ جائے اور اس کا عادی بن جائے۔ یہ ذکر کے اوّل درجات ہیں جن پر ذوق وشوق سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور باطن میں حرارت اور مراقبہ میں استغراق (نصیب ہوتا ہے)۔اس ذکر کو (ایک) رات دن میں ایک وقت میں یا مختلف اوقات میں گیارہ سومرتبہ کرے۔ جب حضوری مریدیر غالب آجائے تواہے دوام حضور کے لیے ہلیل اسانی نفع بخش ہوتی ہے۔اس کاطریقہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ لا إلله إلا الله كاذكريا في بزارك باركر اور (اس) ذكروم اقبه كدوران (كلمه ك) معنى کے لحاظ ہے ، نفی وجوداورا ثبات حق سجانہ کا تصور کرے۔ خاص کر کے خواطر کے ورود کے وقت ایے شیخ کی صورت کوان کی کمال تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنے سامنے (تصور کرے)۔اہے رابطہ کا نام دیا جاتا ہے اور بیاہم چیز وں میں سے ہے اور ان میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ جوذ کربھی ہو،ایک سوکر لینے کے بعد خیال سے کمال تضرع اور زاری کے ساتھ حق سجانہ وتعالی ( کے حضور ) عرض کرے، الہی میر امقصودتو ہی ہاور میری رضا تو ہی ہے ( مجھے ) اپنی محبت اور مع فت عطا فرما۔ پھر ذکر کرنے لگے، یہاں تک کہ جمج ہوجائے۔اس کے بعد سنت (فجر )اور (پھرنمازِ فجرے) فرض اوّل وقت میں باجماعت اداکرے۔ ہرفرض (نماز) کی ادائیگی کے بعد تینتیں ہار سُبُحانَ اللّهِ بینتیں بار اَلُحَمُدُ لِلّهِ اور چونیس باراَللّهُ اَکُبُو پڑھے۔اس کے بعد لَا اللهُ وَحُدَه لا شَوِیْکَ لَه ، لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَی کُلِ شَعْ قَدِیْرٌ۔اگریدوں بارنمازِ فجر کے بعد اور دس بارنمازِ مغرب کے بعد اپ پاؤں مصلی ہے) پھیرنے سے پہلے پڑھ لے تو بہت اچھا ہے اور اَللّهُمَّ اَجَوُنِی مِنَ النّادِ مسات بارنمازِ فجر کے بعد اداں نماز اشراق کی سنت اداکرے،اس کا اونی ورجہ جاررکعت (نوافل) ہیں۔

اس کے بعد جو خص علم سے مشغول ہے، وہ اس میں مصروف ہوجائے، جو صنعت کارہے یا خرید وفر وخت کرتا ہے، وہ اس میں اس کے آ داب کی رعایت کے ساتھ، حسن نیت اور صد ق سے، جھوٹ سے بچتے ہوئے اور بغیر قتم کھائے ہوئے مشغول ہوجائے اور اللہ تعالی سے کلی طور پر عافل نہ ہواور اس کے دوران حق سجانہ کی یاد کرتا رہے اور جب فراغت پائے تو پچیس بار استغفار پڑھے اور جولوگ حق تعالی کی طلب نہیں رکھتے اور مشائخ طریقت کے منکر ہیں، ان کے ساتھ کی قتم کی صحبت اختیار نہ کرے ۔ فاص کر کے وہ آ دمی جواس کے شخ کا منکریا اس پر اعتراض کرنے والا ہو یا اس کو دوست نہ رکھتا ہو یا شخ اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المار کے دو الا ہو یا اس کو دوست نہ رکھتا ہو یا شخ اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المار کے دو الا ہو یا اس کو دوست نہ رکھتا ہو یا شخ اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المار کے دو الا ہو یا اس کو دوست نہ رکھتا ہو یا شخ اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المار کے دو الا نہر ہے۔ پس جتنا ہو سے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المار کے دو الا نہر ہے۔ پس جتنا ہو سے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المار کے دو الا نہ کی جاتھ کی میں ہو سے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المار کے دو الا نہر ہے۔ پس جتنا ہو سے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المار کے دو الا نہر ہے۔ پس جتنا ہو سے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المار کی دو اللہ ہو یا سے سے بر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المار کی دو اللہ کی کردینے والا زیم ہو بی جن المار کی حق کی حق کی طلب کی کردینے والا نہ ہو بیا جس کی میں کیں کی کی کردینے والا نہ ہو بیا ہو کیا ہو کیا کی کردینے والا نہ ہو بیا کی کردینے والا نہ ہو بیا ہو کی خواللہ کی کردینے والا نہ ہو بیا ہو کیا گھوں کی کردینے والا نہ ہو کیا ہو کی خواللہ کی کردینے والا نہ ہو کیا ہو کردینے والا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کردینے والا نہ ہو کیا ہو کردینے والا نہ ہو کردینے والا نہ ہو کیا ہو کردینے والی نہ کردینے والی کردینے کردینے کردینے کی کردینے کردینے

(اینے) شیخ کے حضور (خدمت میں) بے اختیار ہوکر بیٹھے، جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہواور امرونہی کا نمونہ ہے اور ظاہری اور باطنی آ داب سے آ راستہ رہے۔ اس کی رضا کے (حصول کے) لیے التماس کر ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی مبارک صورت کا تشخص رکھے اور دل کو اس کے ساتھ وابستہ رکھے اور اس کے معنوی روحانی ساتھ پراعتقادر کھے اور دورے مشاکخ کی جانب بالکل توجہ نہ کر ہے اور اُپ شیخ کوئی سجانہ کے وصول کا دروازہ خیال کے میں سے مشاکخ کی جانب بالکل توجہ نہ کرے اور اُپ شیخ کوئی سجانہ کے وصول کا دروازہ خیال

مریدکوچاہے کہ ہر ماہ میں ایام بیض کے تین روزے رکھے، نیز ماہ شوال کے چھروزے،

ذی الحجہ کے پہلے ۹ دنوں کے روزے اور عاشورہ (دسویں محرم) کا روزہ رکھے۔اگر کر سکے تو (ہمیشہ)ایک دن روزہ رکھے اور دوروز افطار کرے، (یہ) بہتر (ہے)۔

اس لیے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے روز افطار کرنا، حضرت داؤدعلیہ السلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ تھا۔ اس سے بہت بڑا تصفیہ (قلب) نصیب ہوتا ہے۔ ماہ رمضان (المبارک) میں مختلف عبادات میں مشغول رہے، تاکہ پورامہینہ مکمل حضوری نصیب رہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کی جمعیت (باطن) کمام وجب ہے اور اس مہینے میں تفرقہ باطن سارے سال کے تفرقہ کا ذریعہ ہے۔

جب کھانے کے لیے جائے تو (تمام) آ داب کا لحاظ رکھے۔ (یعنی) اس کے شروع میں دونوں ہاتھ کے دھونے اور بیسم اللّٰه وغیرہ (کے پڑھنے) کا۔ کھانے کے دوران حق تعالیٰ سے عافل ندر ہے، بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کی یاد کرتارہے۔

اگرست چاشت (کنوافل) کی بارہ رکعت کوتر اُت خفیفہ کے ساتھ ادا کر ہے تو بہتر ہے۔ اس کی درمیانی مقدارا تھ رکعت ہیں اور ادنی چاررکعت ہیں۔ ظہر سے پہلے پچھ دیر قیلولہ کر ہے، تا کہ وہ تہجد میں اسے مدد دے۔ سنتِ زوال (کے نوافل) کی چاررکعت قنوت کی طوالت کے ساتھ ظہر سے پہلے ادا کر ہے۔ اس کے بعد نما زظہر کو باجماعت (تکمل) سنتوں اور آ داب سے ادا کر ہے اور پھر قر آ ان شریف میں سے دیکھ کر نہایت ادب، تر تیل اور معنی کے قد بر سے پچھ تلاوت کر ہے۔ اس کے بعد جش خف کا کوئی کام ہووہ اس میں مشغول ہو جائے مقر بر حجائے کے بر حصر کی مقدر ہیں کا کوئی کام ہووہ اس میں مشغول ہو جائے ۔ پھر عصر کی اور جس کا کوئی کام نہو، وہ ان کی کہ عصر ہو جائے ۔ پھر عصر کی اور جس کا کام نہ چو، وہ اپنا کام کر ہے اور جس کا کام نہ ہو، وہ اپنا کام کر ہے اور جس کا کام نہ خواجہ محمد معروم رحمتہ اللہ تعالی علیہ (کے متو بات شریف) اور حضر ات نقشبند سے احمد سے (حمید دیے) خواجہ محمد معروم رحمتہ اللہ تعالی علیہ (کے متو بات شریف) اور حضر ات نقشبند سے احمد سے رحمیہ اللہ تعالی علیہ ما جمعین کے دیگر رسائل سلوک کا مطالعہ کر ہے اور مکا شفات اور ظہور ات میں مقاصد (میں) سے نہیں حمل کوئی چیز سامنے آئے تو اس پر مغرور نہ بنے ، کوئکہ سے (چیز میں) مقاصد (میں) سے نہیں سے کوئی چیز سامنے آئے تو اس پر مغرور نہ بنے ، کیوئکہ سے (چیز میں) مقاصد (میں) سے نہیں

ہیں۔ مقصود (اصلی) ظاہراور باطن میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سنت (مبارک) کے اتباع پراستقامت (حاصل کرنا) ہے۔ یعنی ظاہر میں اپنے اخلاق کوسنوارنا (انعمرہ) صفات کو اپنا کر: حلم، تواضع و خاکساری اور شفقت، خاص کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، احسان و مدارات (تواضع)، ایٹار وخدمت، خاص کر کے فقر اکساتھ، عفوود رگز ر، سخاوت، حیا، صدق و امانت، وعد ہے کی وفا، حسن ظن اور اپنے نفس کو چھوٹا بنانا، جو پچھاپنے پاس ہے اسے حقیر جاننا، جو پچھ دو سرے کے پاس ہے اسے راسمجھنا۔ جھوٹ و خیانت، غصہ ولڑائی، غیبت وعیب جوئی، گالی و خش، اہانت واذیت اور ظلم سے بچنا۔ باطن میں (ان عمرہ) صفات کو اپنا کر تو ہوائنا بت، زہد و تقوی مربر و شکر، تو کل ورضا، اخلاص، رجا و خوف اور حرص و بخل، نفر ت و حسد، تھی ہر و بحب، ریا اور سمعہ و غیرہ سے بر ہیز کرنا۔

چاہے کہ وہ دن کے آغاز اور اس کے آخر میں تہجے ہملیل، تحمید، تکبیر، استغفار اور آخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم پر دروو (پاک) پڑھنے میں مصروف رہے۔ جب مغرب کا وقت شروع ہوتو بلا تاخیر فرض (نماز) کو باجماعت، اس کی سنن اور آ داب کے ساتھ ادا کرے۔ (پھر) اگر سنت اوا بین (کو نوافل) پڑھے، جس کی اعلیٰ (صورت) ہیں رکعت، درمیانی بارہ رکعت اوراد نی چورکعت ہوتو (اس کے لیے) بہتر ہے۔ اس کے بعد عشاء تک ذکر ومراقبہ میں مشغول رہے۔ پھر عشاء کی سنتیں پڑھ اور (نماز) فرض (عشاء) باجماعت، اس کے سنن و آ داب کے ساتھ ادا کرے اور سونے سے پہلے (ایک) تیج تینتیں بار سُبُحان اللهِ بینتیں بار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور چیز کے ساتھ ادا کرے اور سونے سے پہلے (ایک) تیج تینتیں بار سُبُحان اللهِ بینتیں بار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور چیز کے ساتھ مشغول نہ ہو، یہاں تک کہ سوجائے۔ چا ہے کہ وضوکر کے، دائیں پہلو پر لیٹے ہوئے، کے ساتھ مشغول نہ ہو، یہاں تک کہ سوجائے۔ چا ہے کہ وضوکر کے، دائیں پہلو پر لیٹے ہوئے، قبلہ رُ واور تہجد کے لیے آ مادہ ہوکر، پاک بستر پرسوئے، بلکہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام وقت میں ہمیشہ باوضور ہے، کیونکہ ظاہری طہارت کو باطن کی پاکیز گی کے اندر بہت زیادہ تا شیم حاصل ہے۔

مریدکوچاہے کہ وہ اپنے مشائخ کرام کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے مدد ماعی کے ہرروز صبح اور شام کے وقت۔اس کا اولی (وقت) نماز تہجد سے فراغت کے بعد ہے اور اگر دووقت (مقررکرے) تو زیادہ اولی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ (سورہ) فاتحہ ایک بار اور (سورہ) اخلاص تین بار پڑھے۔ پھر کے البی جو میں نے پڑھا ہے اس کا تو اب روحِ مقدس حضرت سید المرسلین، شفیع المذنبین محمر صلی اللہ علیہ وسلم، سب ارواح عالیہ تمام انبیاء والمرسلین، ملائکہ مقربین، صحابہ، تابعین، اولیاء صالحین، خاص کر کے ارواح (مبارک) حضرات نقشبند یہ احمد یہ (مجددیہ) قدس اللہ اسرارہم العلیہ کو پہنچا۔ اس کے بعد (یہ) کے:

اللي بحرمت شفيع المذنبين ،رحمة للعالمين حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 🗠 الهي بحرمت خليفه رسول الله (صتى الله عليه وستم ) حضرت ابو بكر الصديق رضي الله عنه <sup>9</sup> اللي بحرمت صاحب رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) حضرت سلمان فارى رضي الله عنه <sup>ال</sup> الهي بحرمت ِحضرت قاسم بن محمد بن الي بكر الصديق رضي الله عنهم لل الهي بحرمت ِحضرت امام جعفرصا دق رضي الله عنه <sup>الل</sup> الهي بحرمت ِحضرت سلطان العارفين حضرت شيخ بإيزيد بسطا مي رحمة الله عليه <sup>سل</sup>\_ البي بحرمت حضرت خواجه ابوالحن خرقاني رحمة الله عليه تهلي الهی بحرمت ِحضرت خواجه ابوالقاسم گرگانی رحمة الله علیه <sup>18</sup>\_ الهي بحرمت حضرت خواجها بوعلى فارمدي رحمة الله عليه كل\_ الهي بحرمت حضرت خواجه ابويوسف بهداني رحمة الله عليه كحل الهي بحرمت خواجه جهان جفزت خواجه عبدالخالق غجد واني رحمة الله عليه كك\_ الٰهی بح مت حضرت خواجه عارف رپوگری رحمة الله علیه <sup>19</sup>۔ الهي بحرمت خواجه محمودانجير فغنوي رحمة الله عليه فلي الهی بحرمتِ حضرت خواجه عزیز ان علی رامیتنی رحمة الله علیه <sup>ای</sup> البي بحرمت حضرت خواجه محمر بإياساي رحمة الله عليه يح اللي بحرمت ِ حضرت سيدا مير كلال رحمة الله عليه سلا\_ اللى بحرمتِ خواجه فواجهًان بير بيران حضرت خواجه بهاءالدين نقشبند بخارى رحمة الله عليه محليه

الهي بحرمت حضرت خواجه علاءالدين عطار رحمة الله عليه كك\_

الهی بحرمت مجدد مائة الثلث والعشر خیر البشر خلیفه خدا مروج شریعت مصطفیٰ محضرت مولا ناعبدالله المعروف بیشاه غلام علی د بلوی رحمة الله علیه سم

اللى بحرمت غوث اوان قطب زمان حضرت شاه ابوسعيداحمدى (مجدوى) رحمة الله تعالى عليه وصلى الله بحرمت غوث اوان محبوب رحمن ، حافظ قرآن ، دسليتنا الى الله المجيد حضرت شاه احمد سعيداحمدى (مجدوى) رحمة الله عليه منه -

النبى بحرمت حضرت خواجه مشكل كشا، سيدالا ولياء، سندالاتقيا، زبدة الفقها، راس العلماء، رئيس الفصلاء، شيخ ، المحدثين، قبلة السالكين، امام العارفين، بربان المعرفة ، ثمس الحقيقة ، فريد العصر، وحيد الزمان، حاجى الحرمين الشريفين، مظهر فيض الرحمٰن، پيروشكير، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، رحمة الله تعالى عنه منهم و

## حواشي مقدمه

- تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اور (یہ باتیں) اس تحف کے لیے ہیں جوغور کرنا جاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے اور اس (الله تعالیٰ) نے ذکر کرنے والوں سے یردہ ہٹا دیا اور وہ (اللہ تعالیٰ) ان (مومنوں) کو تازگی اور خوش ولی عنایت فرمائے گا اور درود وسلام ہو مارے (پیارے) نبی (کریم حضرت) محمد (مصطفیٰ) صلّی الله علیه وسلم یر، جوذا کرین کے سرداراور عارفین کی سند ہیں اور جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر گزار تھے اور آپ کی آل (اطہارٌ) اور صحاب ( كرامٌ ) ير، جنهوں نے اپني جانوں اور مالوں كوالله تعالى كى اطاعت میں صرف کیا اور جن کوان کا پروردگار نہایت یا کیزہ شراب بلائے گا۔ عدد کامدارم شد کے فرمان پر ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ نے فرمایا ہے کہ مرشد کے لیے مناسب ہے کہ وہ مرید کے لیے ذکر کی تعداد لازم نہ كرے، كيونكه اس كى مخالفت ميں (مريدك) نقصان كاخوف ب (مولا ناحسين على صاحب رحمة الله عليه، وال بهجر ان منلع ملتان )\_ ہمارے حضرت مراقبہ احدیت اور مراقبہ معیت کے درمیان مراقبہ (4) مشارب کا حکم فرماتے ہیں (مولا ناحسین علی رحمة الله علیه)۔
- (٣) اس كو ہمارے حضرت قدس سرہ نے مراقبہ احدیت فرمایا ہے اور مراقبات ہلیل لسانی كے وقت (اس كا حكم) فرماتے تھے۔ (مولانا حسین علی رحمة الله علیہ)۔
- (۵) حضرت قبلہ نے فر مایامعنی لاموجود ہٹارے حضرات کے طریقہ میں نہیں ہے۔ ہے،معنی لامقصود مراد ہے۔ منتہی معنی لامعبود کرتا ہے (مولا ناحسین علی

رحمة الله عليه)\_

(۲) حضرت قبلہ قد س سرہ نے بندہ کوفر مایا گیارہ ہزار ذکراسم ذات (لطیفہ)
قلب پر، دو ہزار (لطیفہ) روح پر، در ہزار (لطیفہ) سر پر، دو ہزار
(لطیفہ) خفی پر، دو ہزار (لطیفہ) اخفی پر، اور ایک ہزار (لطیفہ) قالب
پر سوبارفی اثبات اور پانچ ہزارہلیل (مولاناحسین علی رحمۃ اللہ علیہ)
مارے حضرت قبلہ نے فر مایا: ہر فرض نماز کے بعد حضرات قدس اللہ
تعالی اسرارہم کے واسطہ سے اللہ تعالی سے دعا مائے (مولاناحسین علی
صاحب رحمۃ اللہ علیہ)۔

(۸) اَللَّهُمَّ دَمَلِ عَلَى سَيِدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ مَعْلُوْمَاتِکَ وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ اَفُضَلَ صَلَوتِکَ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِکَ الله عَلَيْهِ سِيد المرسلين، شفيع المذنبين، محبوب رب العالمين، انيس ارواح العاشقين حَقْرت مُح (صلى الله عليه وسلم) بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن باشم بن عبداله ناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن ما لك بن نفر بن كنانه اور والده مكرمه بى بى آمنه بنت وهب (رضى الله تعالى عنها) ولادت باسعادت حضرت عيلى غينا وعليه الصلوة والتسليمات كرا سانوں پر الحائ جائے جو سوسال بعد، ١٢ رئي الاول بروز سوموار - نبوت الحائی جائے کے چھوسال بعد، ١٢ رئیج الاول بروز سوموار - نبوت عالیس سال کی عمر مبارک بیس، جرت ۵ سال کی عمر مبارک بیس وصال شریف ۱۲ برس کی عمر مبارک بیس بروز سوموار، ۱۲ رئیج الاول وصال شریف ۱۳ برس کی عمر مبارک بیس بروز سوموار، ۱۲ رئیج الاول وصال کے بارے میں اقوال ہیں ۔ کسی کہ والے نے کیا خوب کہا وصال کے بارے میں اقوال ہیں ۔ کسی کہ والے نے کیا خوب کہا وصال کے بارے میں اقوال ہیں ۔ کسی کہ والے نے کیا خوب کہا

#### رباعي

چگویم وصف تو اے شاہِ لولاک کیشانت برتراست ازفہم وادراک کلیم اللہ بر طور و تو بر عرش چہ نبیت خاک را باعالم پاک یعنی اے لولاک کے بادشاہ (حضرت محمد مصطفیٰ صلّی اللہ علیہ وسلّم) آپ کی تعریف کیا کروں کہ آپ کا شان (مبارک) سمجھاور ہو جھ سے زیادہ بلند ہے۔

کلیم اللہ (حضرت موی علیہ السلام) طور پر پہنچے اور آپ عرش (معلی) پر (تشریف فرما ہوئے)۔ خاک کی عالم پاک سے کیا نسبت ہے؟ (سیدا کبرعلیؒ)۔

(9)

خلیفہ واق اور جانتین افضل نبی مکرم حضرت مجرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلّم ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام مبارک عبداللہ بن عثمان بن عامر۔ نبی تمیم بن مرہ کی طرف سے ساتویں پشت میں آپ کا نسب شریف سیدالثقلین حضرت مجرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلّم سے جاماتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سلمی بنت ضحر ہیں۔ ولادت باسعادت واقعہ فیل کے دوسال چار ماہ بعد ہوئی۔ نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم کے بعد آپ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ کا وصال مبارک ۱۳ سال کی عمر میں تا جمادی الاقرل یا ۲۲ جمادی الآخر ساتھ میں ہوا۔ اس کے علاوہ اقوال بھی ہیں۔ آپ کی قبر مبارک نبی اکرم (صلّی اللہ علیہ وسلّم ) کے علاوہ اقوال بھی ہیں۔ آپ کی قبر مبارک نبی اکرم (صلّی اللہ علیہ وسلّم ) کے مزار مقدس سے متصل ہے، اس میں مقیم رہنے والی ہستی پر وسلّم ) کے مزار مقدس سے متصل ہے، اس میں مقیم رہنے والی ہستی پر مبار ہزار درود، رحمت اور برکتیں ناز ل ہوں (سیدا کبرعائی )۔

(۱۰) صاحب رسول صلّی الله علیه وسلّم حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند-آپ کے شان میں ہے کہ رسول کریم صلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا

کہ سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ صحاب صفہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) میں سے ہیں۔ سرور کا مُنات (حضرت محمد مصطفیٰ) صلّی اللہ علیہ وسلّم سے شرف صحبت رکھنے کے باوجود آپ نے طریقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخذ فر مائی۔ آپ حضرت امیر المو منین علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ کی صحبت میں بھی رہے۔ حضرت امیر المو منین علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ کی صحبت میں بھی رہے۔ آپ کی عمر مبارک دوسو بچاس برس یا تین سو بچاس سال تھی۔ ۳۱ھ میں مدائن میں وصال فر مایا۔ (سیدا کبرعائی)

(۱۱) حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی الله تعالی عنهم مدینه متو ۱۹ کافتهم مدینه متو ۱۹ کافتهم مدینه متو ۱۹ کافتهم کافتهم مدینه متو ۱۳ کافتهم کا

(۱۲) آپ کی کنیت ابوعبداللہ اور لقب صادق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے۔
علوم ظاہر و باطن میں یک اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی

قص۔ آپ کی ولادت باسعادت اور وصال مبارک مدینہ منورہ میں
موا۔ ۱۸ برس عمر مبارک پائی۔ ۸۰ھ میں ولادت ہوئی (اور شا
رجب) ۱۸۸ھ میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک جنت ابقیع میں اپ
آباؤ اجداد کے مقبرہ شریف میں ہے۔ آپ کواپنے آبائے کرام کے
ساتھ بھی طریقت میں انتساب ہے اور یوں آپ کے سلسلہ طریقت کو
سلسلۃ الذھب کہا جاتا ہے اور آپ نے (طریقت میں) حضرت
قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی کسب فیض
فرمایا ہے جو آپ کے جدمادری ہیں (سیدا کبرعلیٰ)۔

(۱۳) ملطان العارفين حضرت بايزيد بسطا مي رحمة الله عليه كانام مبارك طيفور عدم المدات ورياضات اوركرامات مين آپ كا درجه بهت بلند بـــ حضرت جنید (بغدادی) رحمة الله علیہ ہے منقول ہے کہ بایز بدر حمة الله علیہ جارے درمیان یوں ہے، جیسے جبرئیل (علیه السلام) فرشتوں کے درمیان ہیں۔ آپ نے ۲۳ برس عمر مبارک پائی۔ ۱۵ شعبان ۲۲۰ هم میں بسطام میں وصال فر مایا ادر آپ کا سال وفات ۲۳۳ هم کہا گیا ہے۔ (سیدا کبرعائی)

(۱۴) حضرت خواجد ابوالحن خرقانی رحمة الله علیه کی طریقت میں حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیه سے نسبت روحانی اور اولی ہے۔ آپ کے ارشادات میں سے ہے کہ صوفی مرقع اور سجادہ سے صوفی نہیں بنآ اور صوفی صوم اور صلوق سے صوفی نہیں ہوتا، بلکہ صوفی وہ ہے جوشنبه عاشورہ کی رات کوند ہو! کہا گیا ہے کہ آپ نے ۴۸۸ ھیں وصال فر مایا (سید اکبرعلیٰ):

(۱۵) حضرت شخ ابوالقاسم قدس سره العزیز کاتعلق طوس کے علاقہ گرگان ہے ہے۔ اپنے وقت کے قطب ربانی اور عارف سبحانی تھے۔ آپ نے حدم میں وصال فرمایا۔ آپ کی نبیت طریقت دوطرح ہے، پہلی حضرت خواجہ ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے مذکورہ بالاطریقہ کے مطابق ہے اور دوسری حضرت شخ ابوعثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو حضرت باباعلی رود باری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور وہ حضرت سید الطا گفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور یہاں سے آپ کا طریقہ حضرت امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ تک پنچتا ہے (سیدا کبرائی) مارے حضرات کرام کے سلسلہ میں آپ کا نام شریف درج نہیں ہے (نوٹ) ہمارے حضرات کرام کے سلسلہ میں آپ کا نام شریف درج نہیں ہے (مولا ناعطا محمد رحمۃ اللہ علیہ )۔

(۱۲) حضرت خواجه ابوعلی رحمة الله علیه زمانے کے قطب الاقطاب تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۴۳۴ ھ میں اور وصال مبارک م ربیع الاوّل استفادہ حضرت خواجہ ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہے کیا (سیدا کبرمائی)۔
حضرت خواجہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو یعقوب (بھی) ہے۔
حضرت خواجہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو یعقوب (بھی) ہے۔
کچھ عرصہ آذر بائیجان کے پہاڑ میں رہے۔ آپ کی کرامات، اصفہان
عراق، خراسان، سمرقند اور بخارا کے لوگوں میں آپ کے بلند و روشن
روحانی انوار کی بدولت مشہورتھیں۔ آپ نے ۹۵ برس عمر مبارک پائی۔
مہم ھیں ولادت باسعادت ہوئی اور ۵۳۵ھ میں وصال فر مایا اور
سال وفات ۵۵۵ھ بھی کہا گیا ہے۔ آپ کا مزار مبارک مروشا بجہان
میں واقع ہے جوتو ابع ہرات ہے (سیدا کبرعائی)۔

(۱۸) سلسله عنواجگان کے سردار حضرت خواجه عبدالخالق عجد وانی رحمة الله علیه فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیه السلام سبق (روحانیت) میں ان کے مرشد ہیں اور حضرت ابو یوسف رحمة الله علیه، ان کے پیرصحبت وخرقه ہیں۔ آپ اتباع سنت اور اجتناب بدعت کا حدسے زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور سلسله خواجگان کی آٹھ اصطلاحات جن پراس طریقه پاک کی بنیاد ہے، وہ ان ہی سے منقول ہیں جو یہ ہیں: ''ہوش دردم'، 'نظر برقدم'، ''سفر در وطن'، ''خلوت در انجمن'، ''یاد کرد'، ''باز گشت'، ''نگاہ داشت' اور ''یا دداشت' ۔ آپ نے ۱۱ رہے ۱۲ ھیں ملاء اعلیٰ سے وصال فرمایا اور سال وصال ۱۱۵ ھیجی کہا گیا ہے۔ غجد وان بکسر غین معجمہ (سیدا کبھائی)۔

(19) حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی رحمۃ اللہ علیہ کی کبار خلفاء میں سے ہیں۔ آپ نے روحانی نیض آ نجناب مستطاب سے پایا اور ۲۱۲ ھیں شوال کے مہینہ میں عالم ملکوت کی طرف سفر فرمایا۔ آپ کا مولد اور مدفن ریوگر ہے (سیدا کبرعلیؓ)

(۲۰) حضرت خواجه محمود رحمة الله عليه، حضرت خواجه عارف ريوگرى رحمة الله عليه كي كبار خلفاء مين سے بين ـ خلافت وارشاد مين ممتاز تھے اور مصلحت كے تحت آپ نے طالبان (حق) كوذكر جهركى تلقين بھى فرمائى ہے اورگلكارى كے ذريعے كب معاش فرماتے تھے۔ آپ كا مولد انجير فغنه ہے۔ آپ كا مولد انجير الاقال ۱۵۵ ھين وصال فرمايا اور اس كے علاوہ بھى سال وفات منقول ہے (سيدا كبرعلى )۔

علاوہ کا ماں وہ ت حول ہے رہے ہوں ہے۔ حضرت خواجہ عزیز ان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے قطب تھے۔
حفی مذہب کے پیروکار تھے۔ جوشخص ایک روز آپ کی صحبت میں رہتا
تھا وہ حقیقت کو پالیتا تھا اور جب کوئی مزدور آپ کے پاس صبح کو
مزدوری کے لیے آتا تھا تو وہ شام کوصاحب حضوری بن کر لوشا تھا۔
آپ نے ۲۸ ذی قعدہ ۱۵ کے ھور صلت فر مائی۔ سال وصال ۲۱ کھ، نیز

۲۸ کھ بھی کہا گیا ہے۔ آپ کا مولد شریف ولایت بخارا کا ایک بڑا قصبہ رامیتن ہےاور مرقد مبارک خوارزم میں ہے (سیدا کبرعالی)

(۲۲) حفرت خواجہ محمد بابا سای رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ (بہاء الدین نقشبند) رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے، ان پر نظر عنایت رکھتے ہے۔ اکثر جب بھی قصر ہندوان سے گزرتے تھے تو فر مایا کرتے تھے کہ جلد ہی یہ کوشک ہندوان، قصر عارفاں بن جائے گا۔ آپ کی تاریخ وصال اجمادی الاولی ۵۵ کے سے قصبہ رامیتن کا گاؤں ساس آپ کا مدفن ہے (سیدا کبرعالیّ)۔

(۲۳) حضرت سیدامیر کا کلال رحمة الله علیه وقت کے پیشوا اور زمانے کے راہنما تھے کلال واسگر ہے۔ آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ جب بھی مشتبر لقمہ کھا لیتی تھیں تو ان کے بیٹ میں درد بیدا ہوجاتا تھا۔ آپ بروز منگل ۱۵ جمادی الآخر

۴ کے دوار رحت سے پیوستہ ہوئے۔ آپ کا مولد ومسکن قربیء سوخاری ہے(سیدا کبرعلیؓ)

الشعلية فواجيه امام الطريقة مجدد الشريعة ، خواجه بهاء الدين نقشبند رحمة الشعلية في طاهر مين حضرت سيدامير كلال رحمة الشعلية على رحمة الله علية فواج طور برآب في حضرت خواجه عبدالخالق غجد وانى رحمة الله علية سے فوض و بركات اخذ كيے بين ولا دت كے مراتب اور مقامات مين حضرت خواجه نقشبندر حمة الله عليه كورجه بركم ،ى لوگ فائز ہوئے بين:

سکه که در یثرب و بطحا زدند نوبت آخر به بخارا زدن

یعنی جوسکہ یٹر ب اور بطحامیں جاری ہوا (اس کا فیض) آخری زمانے میں بخارامیں آپہنچا۔

آپ کا لقب مبارک نقشبنداس وجہ ہے ہے کہ آپ کے آبائے کرام قالین بافی کا پیشہر کھتے تھے اور اس میں نقش بنایا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت محرم ۱۸ کھاور وصال مبارک سربھ الاوّل ۱۹ کھ کو ۲۳ برس اور ۲ ماہ کی عمر مبارک مین ہوا۔ سال وفات ۲۲ کھ اور ۱۵ کھ بھی کہا ہے (سیدا کبھائی)

(۲۵) حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللّه علیہ، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللّه علیہ کے خلیفہ اوّل و جانشین اکمل ہیں۔ آپ کو حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللّه علیہ کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے دور آنمحتر م کی اولاد کا سلسلہ آپ کی طرف ہی منسوب ہے۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللّه علیہ نے آپ کو بشارت دی تھی کہ تیری فراجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللّه علیہ نے آپ کو بشارت دی تھی کہ تیری قبرے مامیل کے فاصلے تک مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ نے عشاء کے بعد بدھ کی رات ۲۰ رجب ۲۰ میں جائے گی۔ آپ نے عشاء کے بعد بدھ کی رات ۲۰ رجب ۲۰ میں

رحلت فرمائی (سیدا کبرعلیّ)۔

(۲۷) حضرت خواجہ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبند ہے محکم ستون تھے، جن کے وجود کی بدولت اس طریقہ پاک کوکامل ترقی اور رواج عام نصیب ہوا۔ آپ نے ۵ صفر ۱۵۸ھ کو وصال فرمایا۔ آپ غزنین کے قریب چرخ کے دیہات سے تعلق رکھتے تھے (سیدا کبرعلیؒ) حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ وقت کے قطب اور نویں صدی ہجری کے مجد و تھے۔ نقشبندی نسبت حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور دوسرے مشارکے سے بھی فیض پایا۔ سوموار کی رات ۲۹ رہے الاول ۸۹۵ھ کو عالم ملکوت سے بیوستہ ہوئے۔ آپ رات ۲۹ رہے الاول ۸۹۵ھ کو عالم ملکوت سے بیوستہ ہوئے۔ آپ فرمایا کرتے کہ مجھے تروی خشریعت اور توجین بدعت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ تاریخ وصال بھی اس کے مطابق آئی ہے '' وقاطع بدعت لیودہ''۔ (سیدا کبرعائے')

(۲۸) حضرت خواجه مولانا محمد زاہد رحمة الله عليه في خرقه ارادت حضرت خواجه عبيد الله احرار رحمة الله عليه سے زیب تن کیا اور تو جہات عالیه کی برکت سے خلافت کے درجہ پر فائز ہوئے۔ آپ نے کیم رہیج الاقل ۹۳۹ ھ میں وصال فرمایا (سیدا کرعلیؒ)۔

(۲۹) حضرت خواجد درویش محمد رحمة الله علیه نے اپنے ماموں حضرت مولانا محمر داہد رحمة الله علیه نے اپنے ماموں حضرت مولانا محمرم داہد رحمة الله علیہ سے نسبت و خلافت حاصل کی۔ آپ نے ۲۹ محرم محمد و فق اعلیٰ سے وصال فر مایا (سیدا کبرعلیؓ)۔

(۳۰) حضرت خواجگی امکنگی رحمة الله علیه نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا درویش محمد رحمة الله علیه سے خرقه ارادت وخلافت حاصل کیا۔ طریقه پاک کی اصل کولاز می طور پر اختیار فرماتے تھے اور ذکر جہر وغیرہ جیسی مختر عات اور مبتدعات سے مکمل طور پر اجتناب فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ نقشہندرجمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ۹۰ برس کے قریب عمر مبارک پائی۔ ۲۲ شعبان ۸۰۰اھ کو وصال فر مایا اور مدفن مبارک امکنہ میں ہے۔ (سیدا کبرعلیٰ )۔

آپ کاتعلق اصلی سمر قبد سے تھا، کابل میں پیدا ہوئے۔ والدکی طرف سے حضرت شخ محمر میا عنتانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے جد ما دری تھے، تک سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ آپ نے علوم ظاہری مولانا صادق طوائی (م ۱۸۹ھ) سے حاصل کیے اور باطنی کمالات حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی معنوی تربیت سے نصیب ہوئے اور بحکم بشارت ظاہری بیعت حضرت مولانا خواجگی امکنگی سے کی اور تین ماہ تک ان کی صحبت کے فیوض و برکات حاصل کیے۔ بعد از ال و بلی شریف میں پہنچ کر طالبانِ حق کے مرجع بے۔ عید از ال و بلی شریف میں پہنچ کر طالبانِ حق کے مرجع بے۔ عید از ال و بلی شریف میں پہنچ کر طالبانِ حق کے مرجع بے۔ عید از ال و بلی شریف میں ہوئے۔ مدفن مبارک و بلی شریف میں حصرت حق کے جوار سے پوستہ ہوئے۔ مدفن مبارک و بلی شریف میں ہے (سیدا کرمائی)۔

(۳۲) حفرت مجددالف ٹانی مجبوب صدانی شخ احمد فاروقی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ فروع میں حفی ند ہب کے پیروکار تھا اوراعتقادات میں مجتہد تھے۔ بعض علوم کی مخصیل اپنے والد ماجد سے کی اور دوسر سے علوم سر ہند شریف کے علاء سے حاصل کیے۔ پھر سیالکوٹ تشریف لے گئے اور وہاں بعض کتب معقولہ کی مولانا کمال تشمیری اور کتب حدیث کی حفزت شخ یعقوب (صرفی) کشمیری سے سندحاصل کی ۔ نیز بعض کتب تفاسیر و احادیث وغیرہ کی اجازت قاضی بہلول بدختائی سے حاصل کی اور کتب اخلاق کی سند اپنے والد بزرگوار سے پائی اور اکثر سلاسل صوفیہ کی اجازت بھی اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور اکثر سلاسل صوفیہ کی اجازت بھی اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور اکثر سلاسل صوفیہ کی اجازت بھی اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور اکثر سلاسل صوفیہ کی اجازت بھی اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور اسیت نقشبند ہے کافیض

حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پایا اور اس مرتبہ پر پہنچ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شخ احمد ایک ایسا آ فقاب ہے کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے اس کے سابہ میں گم ہیں اور اس وقت آ سان کے شیچ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ آ پ کی خوارق و کرامات حد شارے باہر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر (۱۳ برس) کو پہنچ کرمنگل کے روز ۲۵ صفر ۱۳۳ اھیں وار فانی سے دار بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ آ پ کا مزار مبارک سر ہند شریف میں ہے اسیدا کرعائی )

---

آپ حضرت مجددالف ثانی رحمة الله علیه کے تیسر فرزندگرای ہیں۔

۹ برس کی عمر میں تو حید وجودی کے کلام سے متکلم ہواکرتے تھے۔ایک ماہ میں قرآن مجید کو حفظ فر مایا اور ۱۲ ابرس کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل مکمل فر مائی۔ ۱۱ برس کی عمر میں اپنے والد برزرگوار سے طریقہ ذکر و مراقبہ افذکیا۔ حضرت مجددر حمۃ الله علیہ فر مایا کرتے تھے کہ نسبتوں کے ماصل کرنے میں محموم کا حال صاحب شرح وقالیہ کی طرح ہے، جن حاصل کرنے میں محموم کا حال صاحب شرح وقالیہ کی طرح ہے، جن کے جد جو کچھ تالیف فر مایا کرتے تھے، وہ یاد کر لیا کرتے تھے اور طریقہ مجدد یہ کو روائح دینے والے آپ ہیں۔ آپ نے ۹ رہیج الاق ل محمد یہ کو روائح دینے والے آپ ہیں۔ آپ نے ۹ رہیج الاق ل سے ماد کورحلت فر مائی۔آپ کا مزار مبارک سر ہند شریف میں ہے سے در اگر کیا گورحلت فر مائی۔آپ کا مزار مبارک سر ہند شریف میں ہے سے در اگر کیائی۔

- -

آب قیوم زماں، عروۃ الوقی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے پانچویں فرزند ہیں۔نببت باطن اپنے والد ماجد سے تخصیل کی ہے۔ نوجوانی کی عمر میں کامل و مکمل (ولی اللہ) تھے۔ آپ شریعت محمد یہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ترویج اور طریقہ مجد دید کی اشاعت کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے حد

سے زیادہ سعی کرتے تھے۔ آپ کی ولادت ۵۵ اھ میں ہوئی اور ۲۰ میادی الثانی کی رات ۹۵ اھ میں داعی اجل کی صدا پر لبیک کہہ کر جان کو جاناں کے سپر دکر دیا۔ ۲۰ برس عمر مبارک پائی اور مزار مبارک مرہند شریف میں اپنے اجدادر حمۃ اللہ علیہ م کے پاس ہے۔ (سیدا کبرائی ) ۲۵ - حضرت خواجہ حافظ محن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولیائے کرام میں سے میں اور ان کے باطنی فیوض سے ہزاروں لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ ان کا مزار پر انوار شمیر میں ہے۔ آپ نے ۱۲۱۹ھ میں وصال فر مایا (سید اکبرعائی )۔

(نوٹ) ہمارے حفرات کرام کے سلسلہ میں حفرت حافظ محس صاحب رحمة
الشعلیہ کانام مبارک درج نہیں ہے۔ (مولا ناعطا محمد رحمة الشعلیہ)

- حفرت سیدنور محمد بدایونی رحمة الشعلیہ حفرت خواجہ سیف الدین رحمة
الشعلیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ حفرت حافظ محم محس رحمة الشعلیہ خلیفہ
حضرت خواجہ محم معصوم رحمة الشعلیہ سے سالہا فیوض حاصل کرتے رہے
اور بلند حالات وارادت پر فائز ہوئے۔ ایسے توی صاحب استغراق
سے کہ پندرہ برس تک سوائے نماز کے وقت کے ہوش میں نہیں آیا
کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ شریعت کی اتباع کیا کرتے تھے۔ ایک
بار بیت الخلاء میں وایاں پاؤل (پہلے) رکھا تو تین دن تک باطنی فیض
کی بندش (قبض) لاحق رہی۔ جو بہت زیادہ استغفار کرنے پر رفع
ہوئی۔ آپ نے ااذی قعدہ ۱۳۵ الے کو ملاء اعلیٰ سے وصال فر مایا۔ مزاد

-۳۷- آپ نے اٹھارہ برس کی عمر میں حضرت سیدنور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پر اس سلسلہ میں مصافحہ اور بیعت فرمائی اور آخر میں

حضرت شخ الثيوخ محمد عابد سناى رحمة الله عليه كى خدمت ميں عاضر موئ اور نببت احمد بيد (مجدد بيد) كواوّل سے آخر تك مكمل اخذ كيا۔ الك روز حضرت محمد عابد سناى رحمة الله عليه نے حضرت مير زارحمة الله عليه سے فرمايا كه آپ كى تمام معلومات اور بشارات سيح بيں۔ اگر آپ عليه سے فرمايا كه آپ كى تمام معلومات اور بشارات سيح بيں۔ اگر آپ كہيں تو ميں ان پر پنج بر (اكرم) صلى الله عليه وسلم كى مهر لگادوں۔ آپ كہيں تو ميں ان پر پنج بر (اكرم) صلى الله عليه وسلم كى مهر لگادوں۔ آپ نے ۱۹۵م م ۱۹۵ه کوشر بت شهادت نوش فرمايا۔ آپ كى تاریخ وصال اس رباعى سے فكاتی ہے:

رباعی:

مست حدیثی از پنجمبر صلی الله علیه الا کبر
عاش حمیدا مات شهیدا سال وفات مرزامظهر
یعنی پنجمبرا کرم صلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے ' عاش حمیدا
مات شهیدا''(اس نے قابل ستائش زندگی گزاری اور شهاوت کی موت
یائی)، یه حضرت مرزامظهر جانجاناں کا سال وصال ہے۔
آپ کا مزار مبارک شاہجہان آباد (دہلی شریف)، اپنی خانقاہ چتلی قبر میں واقع ہے۔
آپ کا مزار مبارک شاہجہان آباد (دہلی شریف)، اپنی خانقاہ چتلی قبر میں واقع ہے۔

حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی ولادت با سعادت موضع بٹالہ، علاقہ پنجاب میں (۱۵۸اھ میں) ہوئی اور ۲۵۱اھ میں ۱۸ سال کی عمر میں حضرت میرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف بیعت حاصل کیا اور باطنی فیوض حاصل کیے۔ پندرہ برس تک آپ کی صحبت شریف میں حاضر رہے اور تمام مقامات طریقۃ مجدد بیا طفر مائے۔ آپ کے فیض اشتمال (جاری) کا حال سورج کی مائند روشن ہے کہ سینکڑوں، بلکہ ہزاروں لوگ دورودراز علاقوں سے حاضر

خدمت ہوتے تھے اور مرتبہ کمال اور مقام تھیل تک رسائی پاتے تھے۔
آپ کے ملفوظات شریفہ میں ہے کہ طریقہ مجدد یہ میں فیض کے چار
دریا، دریائے نقشبندیہ، دریائے قادریہ، دریائے چشتہ اور دریائے
سہروردیہ جمع ہیں۔ آپ کی ملہمات میں فرکورہ کہ ایک روز میں نے
کہا ''یا شخ عبدالقادر جیلائی'' آواز آئی کہ میں کہوں''یا اُڑ حَمَ
الوَّاحِمِیْنِ شَیْ لِلّٰه''۔ آپ نے ہفتہ کے روز ۲۲ صفر ۱۲۴۰ھ کو دار
القرار کی طرف انقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک خافقاہ شریف
القرار کی طرف انقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک خافقاہ شریف

سال تولید و حیات و فوت آن سلطان پاک "
"مظهر جود" "امام مظهر یزدان پاک"

یعنی اس سلطان پاک (شاہ غلام علی دہلویؒ) کا سال ولادت (مظہر جود''۱۵۸ء'') اور وفات (امام مظہر یز دان پاک''۱۲۴۰ھ'') ہے۔

حضرت شاہ ابوسعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت شریف ۲ ذی قعدہ ۱۱۹۲ ہو کوشہر رام پور میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت مصرع '' حافظ وعالم وولی بادا' سے نکلتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ حافظ ،قاری ،حاجی اور محدث تھے۔شروع میں آپ حضرت شخ درگائی رحمۃ اللہ علیہ جوطریقہ مجدد یہ زبیریہ کے خلفاء میں سے تھے، سے کب نسبت کرتے تھے۔ مجدد یہ زبیریہ کے خلفاء میں مقرر فر مایا اور یوں مشرق ومغرب کوگ آپ کو حال کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اپ مرشدگرای کے وصال کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اپ مرشدگرای کے وصال کے دیں۔ مال بعد سفر جے سے مراجعت کے دوران عید الفطر کے دن ۱۲۵ ھی میں آپ نے رحمت حق کے جوار میں جگہ یائی۔ آپ کا تا بوت شریف میں آپ نے رحمت حق کے جوار میں جگہ یائی۔ آپ کا تا بوت شریف

دہلی شریف لایا گیا اوراپ پیر ومرشد کے پہلو مبارک میں آخری آرام گاہ پائی۔آپ کی تاریخ وصال عربی میں 'یُنوِرُ اللّٰهُ مَضْجَعَه' (۱۲۵۰ھ) اورفاری میں یوں ہے:

امام ومرشد ما شاه بوسعید سعید بروزعید چوشدواصل جناب خدا دل شکته ومغموم گفت تاریخش "ستون محکم دین نبی فتاده زیا" دل شکته ومغموم گفت تاریخش

(سيدا كبرعليّ)

حضرت شاه احمر سعيد رحمة الله عليه كي ولادت باسعادت ربيع الآخر ١٢١ه مين شم مصطفى آباد، عرف راميور مين موكى اورآب نے وى سال کی عمر میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ الله علیہ سے بیعت کی اور کسب سلوک کا آغاز فرمایا۔تصوف اور حدیث شریف کی اکثر كتابيس، بعض كويره كراور بعض كوس كرحضرت شاه صاحب رحمة الله عليه كي خدمت ميں مكمل كيا۔ بيس سال عمر مبارك ہوئي تو علوم معقول و منقول سے فارغ ہو گئے اور دستار فضیلت باندھی۔اینے والد ماجد کے وصال مبارک کے بعد حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی مند ارشاد پرجلوہ افروز ہوئے اور ۲۲ ۱۲ میں اینے اہل وعیال کے ہمراہ د ہلی شریف ہے ہجرت فر مائی اور مدینہ منورہ میں قیام فر مایا اور اس شہر طيبه ميں طريقه ياك نقشبنديه مجدديه كوجاري وساري فرمايا اور ہزاروں لوگوں نے آپ سے جام معرفت نوش فرمایا۔ جب آپ کی عمر مبارک ۲۰ برس ہوئی تو بخارشد پداوراسہال مفرط کا عارضہ لاحق ہوااورظہراور عصر کے درمیان، بروزمنگل، اربیج الاوّل ۱۲۷۱ هیں شربت وصال لا یزال نوش فر مایا اور وصیت کے مطابق حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلومیں جنت البقیع میں آخری آرام گاہ یائی \_قطعہ تاریخ

فات يه ب:

چون شه احمد سعید فخر کمل رحلت فرمود یافت درخلد محل پراندت اگرسال وفاتش حسرت گو سه شنبه رئیج الاوّل (۱۲۵۷ه)

حضرت حاجي دوست محرصاحب رحمة الله عليه، قوم افغان يوسف زكي سے ہیں۔آپ کا مولد شریف قندھار کے علاقہ میں ہے۔آپ کی يرورش بلادعراق ميں ہوئی۔ ظاہری علم کے فنون میں بہت عظیم شخصیت تھے۔جیوٹی عمرے فیض وکرامت کے آثار آپ کی عالمگیراستقامت کی پیٹانی رِنقش تھے اور بحین ہی سے خرق عادات اور عبادات کی عظیم قوت بادِصباکی مانندآب کے ساتھ تھی اور آپ نے قوی قوت جذبیہ کے ذریعے سلاسل صوفیہ کے سلوک سے قبل ہی حقائق ملکو تیہ کے شہر بند كو قبضة تسخير ميں لے لياتھا اور استحقاق سے آفاق كے اورنگ يكتائي کے ذریعے اکلیل خلیل میں زمانے کی قبولیت خاص وعام حاصل کر لی تھی اورشيخ يكتاويكانه حضرت حافظ شاه احمر سعيد مجددي رحمة الله عليه وجلت بر کانه کی خدمت میں حاضر ہوکر اور ان کی صحبت میں رہ کر، اپنی قوت استعداد ہے اور شیخ افاضت کیش کے ارشاد کے حسن تا ثیر سے قلیل مدت میں تمام مشہور ومعروف سلاسل میں خلافت عظمی حاصل کرلی اور ہدایت عامہ میں مشغول ہو گئے۔آپ سرعت تا ثیراور تسہیل تسلیک کے لحاظ سے دورونز دیک میں متفق علیہ تھے اور کثر ت ارشاد کی وجہ سے شهروں میں ضرب المثل بن گئے۔آپ کا مزار مبارک خانقاہ شریف، مویٰ زئی شریف میں ہے، جوکوہ کسیغر کے دامن میں ضلع ڈیرہ اساعیل خان میں واقع ہے۔آپ کی تاریخ ولادت باسعادت ۲۱۲۱ھاور تاریخ وصال۲۲شوال المكرّم ۱۲۸ه - (سيدا كرعليّ) حفرت حاجي محمر عثمان صاحب رحمة الله عليه كي ولادت باسعادت ٢٣٨ هين موضع لوني ،علاقه يخصيل كلاجي ، توابع دريه اساعيل خان، متعلق سرحد پنجاب میں ہوئی۔آپ نے حضرت دوست محمد قندھاری صاحب رحمة الله عليه كي خدمت مين حاضر هوكر بيعت كاشرف يايا اور فیوض باطنی حاصل کیے۔ ۱۸ سال ۲۸ ماہ اور ۱۳ ادن آپ کی صحبت شریف میں رہ اور تمام مقامات طریقہ نقشبندیہ مجد دیہ طے کیے۔ باوجوداس کے کہ حضرت حاجی دوست محمد قندهاری رحمة الله عليه کے بزاروں خلفاء تھے،آپ نے این وصال کے وقت آپ کواپنا خاص قائم مقام اورا پناخلیفه مطلق اور نائب مناب برحق مقرر فر مایا اورا پنا جانشین بنایا ـ آ یے کے باطنی فیوضات کے حالات زمانے میں مشہور ہیں اور خراسان، دامان، دوسرے علاقوں پنجاب، ہندوستان، سندھ کے شہروں کے ہزاروں لوگ آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت ہو کر فیضیاب ہوئے۔آپ ٢٩ سال٢ ماه مندارشاد پرجلوه افروز ہوكرطريقه عاليه نقشبندیه مجددید کی ترویج فرماتے رہے۔اشراق کے وقت بروزمنگل۲۲ شعبان المعظم ١١١٥ه كو وصال فرمايا\_ آب كا مزار مبارك خانقاه شریف، موی زئی شریف، کوہ کسیغر کے دامن میں ضلع ڈریہ اساعیل خان میں اپنے مرشدوشنے کے مبارک قدموں میں واقع ہے (سیدا کبرعانی)

# ہمارے حضرت قبلہ بی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے ملفوظات ملفوظ (۱)

ایک روز حقیر آپ کے حضور مبارک میں حاضر ہوا اور اپنی باطنی احوال کے خمن میں کھی ہوئی ایک تحریر حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں پیش کی۔ ایک لحظہ کے بعد بندے سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ فقیری کے جو کمالات بزرگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں، وہ اس آخری زمانہ میں نایاب ہیں اور ہرآ دمی اپنے حوصلہ کے مطابق کوشش کر رہا ہے اور اپنی استعداد کے موافق سعی کر رہا ہے۔ زمانے کی حالت کے مطابق یہ مختصف کے مطابق کوشش کر رہا ہے اور اپنی استعداد کے موافق سعی کر رہا ہے۔ زمانے کی حالت کے مطابق یہ بھی غنیمت ہے۔ دکا ندار پیروں کا یہ گروہ جس نے اب رواج پکڑلیا ہے، اس طرح کی پیری سے اللہ تعالی مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا روز بروز جاہلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور دن بدن زمانے کی حالت ابتر ہور ہی ہے۔ صرف فقیری کا نام رہ گیا ہے، ورنہ (اصل) فقیری کہاں ہے؟

#### ملفوظ (٢)

ایک روز بندہ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرادل اورروح آپ پرفدا ہوں)
کے فیض بخش حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت مولوی سعد اللہ صاحب، حقائق ومعارف آگاہ
جناب حاجی مولوی غلام حسن صاحب (نیلگر) مرحوم ڈیروی کے پوتے بھی آئے اور انہوں
نے ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرادل اورروح آپ پرفدا ہوں) کی خدمت میں
اس زمانے کی شکایت کی اور اپنی معاشی تنگدی کا اظہار کیا۔ آپ نے ارشاوفر مایا کہ اللہ تعالی

متہیں اپنافخاج بنائے اور غیر کامخاج نہ بنائے اور وہ تمہاری مشکل کوغیب سے حل فرمائے۔
حضرت قبلہ نوراللہ مرقدہ الشریف (اللہ آپ کی قبر پرنور برسائے) کی برکت ہے آپ کوضائع
نہیں کیا جائے گا۔ پھر حضرت قبلہ لیکی وروحی فداہ (میراول اورروح آپ پرقربان ہوں) نے
اس گنہگار پر تقفیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیسید جو دہلی کا رہنے والا ہے،
کتے سال ہوگئے کہ خانقاہ شریف میں (رہتا) ہے اور عیال دار ہونے کی وجہ سے موئ زئی کے
اس شہر میں اس کا گھر ہے، نا داری اور غربت کے باوجود کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا (اور) اس
نے ہم ہے بھی معاشی تنگی کا تذکرہ نہیں کیا۔ جوآ دمی بھی تو کل اور قناعت پر کمر ہمت کس لے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا سب غیب سے مہیا فرما تا ہے اور آپ نے بیر مصر عدارشا دفر مایا:

رعے خدا خود میر سامانست ارباب تو کل را

عے۔خداخودمیرسامانست ارباب تو کل را یعنی اللہ تعالی ارباب تو کل کوخودسامان مہیا فرما تا ہے۔

#### ملفوظ (٣)

ایک روز آپ کے حضور پرنور میں حاضر ہوکر آستان ہوی کے شرف سے مشرف ہوا۔ ملا محدرسول آخوندزادہ، جو ہمارے حضرت قبلہ کے خلفاء میں سے ہیں، کاخراسان سے خطآیا۔
اس میں لکھاتھا کہ میں نے سردیوں کے قیام کے لیے تنگ لمیں ایک جگہ بنائی ہے، کیونکہ یہاں گرمی کا آرام ہے۔ گرمی کی اتنی شدت نہیں ہے۔ میں مکانات اور حجروں کی تغییر میں مشغول ہوں۔

حضرت قبلة قبلی وروحی فداہ (میرادل اورروح آپ پر قربان ہوں) نے لحظہ بھر سکوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ دینی اور دنیاوی تمام کام نیت پر موقوف ہیں اور اجر واثواب بھی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ میں مکانات اور حجروں کی تعمیر اور حضرت قبلہ نوراللہ مرقدہ الشریف (اللہ آپ کی قبر پرنور برسائے) کی خانقاہ شریف کی جوخدمت کرتا ہوں، بیصرف اللہ اور اس کی رضا کی خاطر، ان مسافر مہمانوں کے لیے جو دور گھروں سے طلب خدا کے لیے آتے ہیں اور ان درویش طالبوں کے لیے ہے، جویاد الہی کے لیے اس جگہ تیم ہیں اور مولی جل شانہ کی عبادت

اور ذکر کرتے ہیں اور میں یہ کام اپنے نفس اور اپنے بیوی بچوں کی راحت کے لیے نہیں کرتا ہوں۔

#### ملفوظ (م)

ا یک روزیه بدنام بلندمقام محفل میں حاضر ہوا۔حضرت قبله قلبی وروحی فیداہ (میراول اور روح آپ پر قربان ہوں) کے پاس ایک شخص آیا۔ نے موسم کے خربوزہ کا تحفہ د نیاوی لا کچ ك ليے لي آيا۔ (حضرت قبلہ نے) ارشا وفر مايا كہ بے يفين لوگ سجھتے ہيں كہ عثان كے ياس ختم ہونے والی کوئی دولت ہے اور بعض کیمیا کا گمان کرتے ہیں۔حالانکہ میری بیحالت ہے که جوفتو حات (تحائف) بھی مجھے ملتی ہیں وہ درویشوں پرخرچ کر دیتا ہوں اور کل کا فکرنہیں کرتا اور یونهی (ہے)۔ پھر ارشاد فر مایا کہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی صاحب قبلہ (رحمۃ الله علیہ)اس صدتک تو کل اور قناعت رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ خرچ کے لیے کوئی چیز ہاتھ میں نہ تھی۔ فاقدآ پہنچا۔ایک ججرہ میں داخل ہوئے اور اس کا دروازہ بند کرلیا،اس خیال سے کہ یہ کپڑے جو میرے تن یر ہیں، (میرا) کفن ہے اور یہ جمرہ ہماری قبر ہے۔ میں اپنی تجہیز وتکفین کے لیے لوگوں کو (زحمت میں) مبتلا کیوں کروں؟ تیرہ روز سے فاقد کی حالت میں اس حجرہ میں تھے کہ ایک آدی نے آ کراس جرہ کے دروازے پر آواز دی کہ میں یہ تیرہ رویے جناب کے لیے لایاہوں (ان کو) قبول فرمالیں۔حضرت شاہ صاحب قبلہ (قدس سرہ) نے آ واز نہ دی۔ آخر کاراس آدی نے ندکورہ رقم جرے کے دروازے کے سوراخ سے اندرگرا دی،جس کے بعد حفزت شاہ قبلہ کا کام جاری ہوا۔ (حضرت شاہ صاحب کی) عادت شریف ہمیشہ بیتھی کہ خانقاه شریف کے خرچہ کے لیے قرض لے کر درویشوں پرخرچ کیا کرتے تھے، یہاں تک کدرفتہ رفته دس ہزارروپیہنان بائی کا قرض ہوجاتا تھا۔ فتوحات (تحائف) ملنے پراوّل پہلاقرض ادا فرماتے تھے (اور) باتی نے رہنے والا (مال) خانقاہ شریف کے لیے خرچ کرتے تھے اوراس كختم موجانے ير ( پھر ) قرض لينا شروع كرديے تھے۔

پھر (حضرت قبلہ صاحب) نے فر مایا کہ عیالدار آ دمی ہے تو کل اور قناعت کرنا بڑا مشکل

ہے۔اگروہ اپنے نفس پر قدرت کر کے تو کل اختیار کرتا ہے تو بیوی بچے متوکل نہیں ہوتے۔اس آیت کریمہ کے مصداق:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّ مِنُ اَزُوَاجِكُمْ وَاَوُلاَدِكُمْ عُدُوًّا لَّكُمُ فَاحُدَرُوُاهُمُ (سوره التغابن ١٣):

یعنی مومنو! تمہاری بیو یوں اور اولا دمیں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سوان سے بچتے رہو۔

ضرورفساد برپاكرتے بين للبذا چاہيے كه حلال كھانے كاكوئى كسب يا ہنرا ختياركر ، بو پيغمبران عظام على نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلواةُ وَالسَّلاَمَ كَ سنت ہے۔

#### ملفوظات (۵)

ایک روزیہ حقیر پرتفقیر حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ (میرادل اورروح آپ پرفداہوں)

کے حضور پرنور حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ ایک روز ایک خراسانی سوالی آیا اور کہنے لگا

کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی دی ہے۔ ہمیں سرسے پاؤں تک پہننے کے لیے لباس دیں۔
میں نے اس سے کہا کہتم پہلے ہماری بادشاہی ثابت کرو، یعنی بادشاہوں کی سلطنت ہوتی ہے،
ہماری سلطنت ظاہر کرو، اس کے بعد میں اپنی سلطنت کا تیسر احصہ تہمیں بخش دوں گا۔ اگرتم اس

سے راضی نہ ہوئے تو میں تمہمیں آ دھی سلطنت دے دوں گا۔ سوال کرنے والا آ دمی لا جواب ہو

گیا اور اس نے کہا کہ میری غرض سوال کرنا ہے۔ سوجو کھودیے کے قابل تھا، میں نے اس کے
سوال کے مطابق اسے دے دیا۔

فائدہ کلام: پھرآپ نے فر مایا کہ دنیا میں ہمارے غنا کی شہرت ہمارے حضرت پیرومر شدقد سنا اللہ تعالی بسر ہم الاقدس (اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقدس راز سے پاکیزہ بنائے) کی برکت سے ہوگئ ہے، ورنہ جہان میں ہم جیسا کوئی مسکین نہیں ہے۔

#### ملفوظ (٢)

ایک روزاس حقیر نے حضرت قبلة بلی وروحی فداہ (میرا قلب اورروح آپ پر فداہوں)
کی فیض پر ورمحفل میں حاضر ہوکر آستان ہوی کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے فیض گنجور حضور میں
گیان نگھنا می ایک شخص آیا۔ اس نے قدم ہوی کرنے کے بعد عرض کیا کہ بندہ آپ کا نام نامی
من کر آیا ہے۔ آپ ہمیں اسلام میں داخل کریں اور ہمیں کلمہ شریف اور اسم ذات کے ذکر کی
تلقین فرما کیں۔ حضرت قبلہ نے ایک خادم کو ارشاد فرمایا کہ اس کے جوڑا (بالوں کے گچھا) کو
کاٹ دیں اور اس کا سارا سرکتر دیں اور پورے کومونڈ ڈالیس۔ بعد از ال اس (سکھ) کو دین
متین (اسلام) کی تلقین فرمائی اور ایک خادم کو ارشاد فرمایا کہ اسے نماز کا طریقہ سکھا دیں اور اس
کا نام عبد الکریم رکھا۔ تین دن کے بعد اسے بیعت کیا اور ذکر قلب کی تلقین فرمائی ، اسی وقت
اس کا قلب جاری ہوگیا اور وہ لھے بھر میں مجذ وب ہوگیا۔

# ملفوظ (٧)

ایک روزیس آپ کفیض تجور صوریس حاضر ہوا۔ حاضر ہن مجلس یس سے ایک آدی نے عرض کیا کہ قبلہ حلقہ کے بارے میں ہمارے لیے کوئی چیز سند ہے۔ آپ ارشاد فرمایا کہ اس صفمن میں کئی حدیثیں موجود ہیں اور آپ نے درافشاں زبان سے بیحدیث پڑھی:
عَنُ اَبِی سَعِیْدِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَٰی عَنُه: قال خرج معاویة علی حلقة فی المسجد، فقال ما اجلسکم؟ قالوا اجلسنا نذکر الله، قال الله ما اجلسکم اِلّٰا ذالک. قالوا الله ما اجلسنا غیرہ. قال اما انی لم استحلفکم تھمۃ لکم وما کان احد بمنزلتی من رسول الله صلی الله علیه وسلّم اقل عنه حدیثًا منّی واِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیُهِ وَسَلَّمُ خَوجَ عَلٰی حَلْقَةٍ مِنُ اَصْحَابِه. فَقَالَ مَا اَجُلَسَکُمُ ههنا؟ قَالُوا حَلَسُنَا نَذُکُو اللّٰهِ وَنَحُمَدُهُ عَلٰی مَا هَدَانَا لِلْاسُلامَ وَمَنَّ به وَلَیْنَا حَلَیْنَا نَذُکُو اللّٰهِ وَنَحُمَدُهُ عَلٰی مَا هَدَانَا لِلْاسُلامَ وَمَنَّ به وَلَیْنَا

بِكَ قَالَ اللهِ مَا أَجُلَسَكُمُ إِلَّا ذَالِكَ.

قَالُوا اَللَّهِ مَا اَجُلسُنَا إِلَّا ذَالِكَ. قَالَ اَمَا اِنِّي لَمُ اَسْتَحْلِفُكُمُ تُهُمَةً لَكُمُ وَلَكِنَّه اَتَانِي جِبُرَائِيلُ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) فَاَخْبَرَنِي اَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَآئِكَةَ (سنن النالَى نمبر ٥٣٢٨):

ترجمہ: حضرت الد تعالی عند نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایخ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے حلقے پر باہر تشریف لائے۔ آپ نے دریافت فرمایاتم کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ کاشکر اداکرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنا دین بتایا اور آپ کومبعوث فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کیاتم ای لیے بیٹھے ہیں'۔ آپ ہو؟'' انہوں نے عرض کیا: ''اللہ کی قسم ہم ای لیے بیٹھے ہیں'۔ آپ نو؟'' انہوں نے عرض کیا: ''اللہ کی قسم ہم ای لیے بیٹھے ہیں'۔ آپ اس لیے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور اس لیے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور اس لیے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور اس لیے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور اس کے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور اس کے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور اس کے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور شمیل کے ہم نے تایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تمہارے اور فرخ کرتا ہے۔''

### ملفوظ (٨)

ایک روزیہ عاصی پر معاصی آپ کے حضور مبارک میں حاضر تھا کہ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروجی فداہ (میرا دل اورروح آپ پر قربان ہوں) نماز فجر کے بعدختم خواجگان، جو ہمارے نقشبندیہ مجددیہ پیروں کا معمول ہے، پڑھنے کے لیے بیٹھے اور خانقاہ شریف کے تمام خادم اور درولیش آپ کے آس پاس ایک دوسرے سے الگ الگ، یعنی آگے پیچھے، درمیان میں فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گئے ۔ حضرت قبلہ قلبی وروجی فداہ (میرا دل اورروح آپ پر فدا ہوں) نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہیں (بیٹھنا) چاہیے کہ ان فاصلوں سے شیطان بکری کے بچے کی کے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہیں (بیٹھنا) چاہیے کہ ان فاصلوں سے شیطان بکری کے بچے کی ک

مانداندرگھی آتا ہے، بیحدیث شریف میں آیا ہے۔ ختم اور حلقہ سے فارغ ہونے کے بعداس گنهگار پرتقصیر نے عرض کیا کہ قبلہ آپ اپنی درافشاں زبان سے حدیث شریف بیان فرمائیں۔ حضرت قبلہ نے بیحدیث پڑھی:

عن انس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بِينَهَا وَحَاذُوا بِالْاعْنَاقِ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بَيَدِهِ إِنِّى صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بِينَهَا وَحَاذُوا بِالْاعْنَاقِ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بَيَدِهِ إِنِّى كَانَّهَا الْحَذَفُ رواه الوداود للهَ يَكُرَى الشَّيطُنَ يَدُخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفَّ كَانَّهَا الْحَذَفُ رواه الوداود (سنن الى داود، مديث نبر ٢١٤، ص ١٠١):

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خوب مل کر کھڑے ہوا ور ایک صف سے دوسری صف نز دیک رکھواور گردنوں کو بھی برابر رکھو، قتم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں شیطان کوصف کے اندر جو جگہ خالی ہوتی ہے، وہاں سے گھس آتا ہے، گویاوہ بکری کا بجہ ہے۔

پھرارشادفر مایا کہ مشکلوۃ شریف، بخاری (شریف) ہمثنوی مولاناروم صاحب اوردوسری کتابیں پڑھنے کے لیے احادیث کی استعدادوافر اور زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر علماءاور فضلا قرآن شریف پڑھتے ہیں اور تفسیریں (بھی) پڑھتے ہیں، لیکن (ان کو) پوری طرح نہیں سبجھتے۔ پھرآپ نے بیشعر پڑھا:

جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال العنی تمام علوم قرآن مجید میں ہیں، کیکن لوگوں کے ذبح نان کو بیجھنے سے قاصر ہیں۔

بعدازاں ارشادفر مایا کہ ہمارے پیروم شد برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المدیف (اللہ تعالیٰ ان کے مزارشریف کو خنک بنائے اوران کی قبر مبارک کومنور فرمائے ) نے ایک روز مجھے ایک قر آن مجید عنایت فر مایا۔ میں نے عرض کیا کہ قبلہ مجھے قر آن شریف شروع بھی کرا دیں۔ حضرت نے ہمیں شروع فر مادیا۔ ای طرح تین روز تک مختلف اوقات میں حضرت قبلہ دیں۔ حضرت نے میں شروع فر مادیا۔ ای طرح تین روز تک مختلف اوقات میں حضرت قبلہ

سے میں نے تبرک کے طور پر قرآن شریف (پڑھنا) شروع کیا۔ چند سالوں کے بعد جب میں حرمین الشریفین کی زیارت کو گیا تو واپسی پر جب عدن کی بندرگاہ پر پہنچا، جوقر آن شریف میں نے اپنے پیرومرشد سے تبرکا پڑھا تھا اس کی تا ثیراور فائدہ ملنا شروع ہو گیا اور قرآن مجید کے مقطعات اور قشابہات کے جاب مجھ سے اٹھا لیے گئے کے

راقم (سیدا کبرعلی دہلوی)عفی عنہ کہتا ہے کہ حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرادل اورروح آپ پر قربان ہوں) کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ بعض مقامات کے فوائد اور تا ثیرات کئی سالوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کے مکتوبات کا سبق شروع موا۔ حضرت قبلہ قبلی وروتی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر فدا ہوں) نے سبق کے دوران ارشاد فرمایا کہ فقہاء نے رکوع اور بچود کے وقت جو' اِلْصَاق کَعُبَیْنِ '' (دونوں کُخنوں کو ملانا) کھا ہے اور اس بارے میں جو حدیث موجود ہے (دیکھئے سنن ابی داؤد، نبر ۲۹۲، میچے ابخاری، نبر کھا ہے اور اس بارے میں جو حدیث موجود ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کرنے اور سیدھا و برابر کرنا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے سیدھا و برابر کرنا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے اس بارے میں ایک رسالہ مکم عظمہ سے حقیر اور حقائق و معارف آگاہ مولوی غلام حسن صاحب کے لیے بھیجا تھا۔

# ملفوظ (٩)

ایک روز میں مجلس شریف میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت امام ربانی قیوم زمانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کاسبق شروع ہوا۔ سبق کے دوران حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر قربان ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ ہندوستان کی سرز مین کوایک ایسا شرف حاصل ہے کہ وہاں کا اونی جاہل فہم و ذکا اور عقل وقکر میں یہاں کے عالم پر فوقیت رکھتا ہے اور اس ملک کے اکثر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان جاتے ہیں اور قلیل عرصہ میں علم سیھے کروا پس آجاتے ہیں۔

#### ملفوظ (١٠)

ایک روز حقیر نے فیض پرور محفل میں حاضر ہو کر حضرت قبلة قبی وروی فداہ (میرادل اور روح آپ پر فدا ہوں) سے کتاب دارالمعارف کا سبق شروع کیا۔ جب بی عبارت آئی ''اور پر اس روز خواجگان نقشبند بیر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ناموں کا ذکر آیا تو حضرت الشان نے فر مایا کہ خواجہ گان نقشبند بیر جن کا ختم مشہور ہے، سات ہیں۔ پہلے خواجہ عبدالخالق عجد وائی، دوسرے خواجہ عارف ریوگری، تیسرے خواجہ محمود انجر فعنوی، چوتھے خواجہ علی رامیتنی، پانچویں خواجہ بابا ساسی، چھٹے خواجہ امیر کلال اور ساتویں خواجہ بہاء الدین نقشبند بیہ قدس اللہ تعالیٰ باسررار ہم' اللّٰهُمُّ ارْزُ قُنِی مِنُ فَیُوْضَات نصیب فرما اور مجھے ان کی برکات سے محروم نہ رکھ، العالمین (اے اللہ تو مجھے ان کے فیوضات نصیب فرما اور مجھے ان کی برکات سے محروم نہ رکھ، قبول فرما اے سارے جہانوں کے پالنے والے )۔ گنا ہوں سے پر گنہگار نے عرض کی کہ قبلہ بیہ خواجگان جو ہمارے پیر ہیں، دوسرے سلاسل میں بھی یہی خواجگان ہیں یا ان کے علاوہ دوسرے حضرات ہیں یا ان کے علاوہ دوسرے حضرات ہیں؟

حضرت قبلة قبلى وروحى فداه (ميرادل اورروح آپ پرقربان موں) نے ارشادفر مايا كه مرآ دى كے اپنے بيراس كے خواجگان ہيں اور ہمارے ليے ہمارے بيرخواجگان ہيں۔ آپ نے ارشادفر مايا كه ميں نے بھى ايك روز اپنے بيرومر شد بردالله مرقده المنيف (الله تعالی ان کی قبر مبارك كو خنك بنائے) سے اس بارے ميں عرض كيا تو آپ كی گو ہرفشاں زبال سے يہى جواب جارى ہوا تھا۔

#### ملفوظ (١١)

ایک روزید گناہوں سے پر گنهگار تبجد کے وقت حضرت قبلہ کے حضور حاضرتھا۔ اس وقت حضرت قبلہ کے حضور حاضرتھا۔ اس وقت حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرا ول اور روح آپ پر فدا ہوں) حضرت حاجی الحرمین

الشریفین جناب حفرت حاجی دوست محمد صاحب (قندهاری) بردالله مفجعه الشریف و نورالله مرقده المدیف (الله تعالی ان کے مزار شریف کو خنک بنائے اوران کی قبر مبارک کومنور فرمائے) کے مزار پرانوار کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعداس جگہ ہے اُٹھ کر خانقاہ شریف کی مجد کے صحن میں استراحت کرتے ہوئے، ظاہراً سونے کے لیے باریک کپڑا اپنے وجود مبارک پرڈال کرذکر میں مشغول ہوئے۔ پھر دیر بعد موذن نے فجر کی اذان دی۔ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرادل اورروح آپ پر فدا ہوں) صبح کی سنتیں پڑھنے کے لیے اُٹھے اور فرمایا کہ سنت کا وقت ہے۔ سیدامیر شاہ صاحب نے اس خیال سے کہ شاید حضرت صاحب سو فرمایا کہ سنت کا وقت ہے۔ سیدامیر شاہ صاحب نے اس خیال سے کہ شاید حضرت صاحب سو کے ضرورت نہیں اور کمال کسر فسی سے بیان فرمایا کہ میں گنہگار ہوں اور کوئی عمل نہیں رکھتا۔ بعد کی ضرورت نہیں اور کمال کسر فسی سے بیان فرمایا کہ میں گنہگار ہوں اور کوئی عمل نہیں رکھتا۔ بعد کی ضرورت نہیں اور کمال کسر فسی سے بیان فرمایا کہ میں گنہگار ہوں اور کوئی عمل نہیں رکھتا۔ بعد کی ضرورت نہیں آگر بیا شعار (اپنی زبان مبارک سے ارشاد) فرمائے:

قطعه

بر مین چو بحدہ کردم ز زمین ندا آمد کہ مراخراب کردی تو بسجد ہ ریائی بطواف کعبہ رفتم بحرم رہم ندادند کہ برون درچہ کردی کہ درون خانہ آئی کہ تو نے مجھے لیعنی جب میں نے زمین پر بجدہ کیا تو زمین ہے آ واز آئی کہ تو نے مجھے اپنے ریا کے بحدہ سے خراب کرڈ الا۔
جب میں کعبہ کے طواف کو گیا تو مجھے راستہ نہ دیا گیا کہ تو نے درواز ہے بہر کیا کیا ہے کہ اب گھر کے اندر آتے ہو۔

# ملفوظ (١٢)

ایک روز میں حضرت قبلة قبلی وروحی فداہ (میرادل اورروح آپ پر فدا ہوں) کے حضور پر نور میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب (رحمة الله علیه) کے مکتوبات کا سبق شروع ہوا۔ جب بیرعبارت آئی کہ'' فرض کریں اگر (حضرت) نوح (علیہ السلام) کی عمر مل جائے تو بھی خطرہ غیرخطور نہ کرئے'۔ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ اس فیض بخش کلام کامعنی کیا ہے؟ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میراول اور روح آپ پر قربان ہوں) نے بیمعنی ارشاوفر مایا کہ خطرہ غیر سے مراد ہے کہ اس کے باطن میں کوئی تصرف کرے، کیونکہ بیاس کے حضور کے ملکہ میں رکاوٹ ہے۔

# ملفوظ (١٣)

میں حضرت قبلة للی وروی فداه (میرادل اورروح آپ پرفداموں) کے حضور پرنور میں عاضر ہواتو اس وقت حقائق ومعارف آگاه جناب حضرت صاحبر اوه مولوی محد سراج الدین صاحب مظله وعمره نے حضرت قبله کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ حضرات کے ختم کیے مقرر ہوئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیر ومرشد مرشد حضرت حاجی صاحب برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقد ہالمدیف (اللہ تعالی ان کے مزار شریف کو خنک کرے اوران کی قبر مبارک کومنور فرمائے) نے حضرت قبلہ شاہ احمد سعید صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی ایسا کلام فرما کیں کہ ہم اپنے حضرت قبلہ کے لیے ثواب کی نیت سے ختم کے طور پر پڑھیں (اس پر) حضرت شاہ احمد سعید صاحب قبلہ نے ''یار حیم کل صویح و مکروب و غیا شہ و معاذہ یا رحیم ''ارشاد فرمایا۔

(پر) فرمایا کہ جناب مولوی رحیم بخش صاحب نے ختم شریف کی اجازت حاصل کرنے کے لیے ایک عربیند وہل سے ککھاتھا تو ہمارے پیرومرشد جناب حضرت (حاجی دوست محمد قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المدیف نے اس عربیضہ کے جواب میں سیختم شریف تحرفر مایا تھا:

"رَبِّ لاَ تَذَرُنِیُ قَوُدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ " (سورہ الانبیاء ۸۹): ترجمہ: "اے رب مجھے اکیلانہ چھوڑ اور توسب سے بہتر وارث ہے " اس کے بعد میں نے بھی اپنے پیر ومرشد کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بیختم شریف پڑھنے کی مجھے بھی اجازت عنایت فرما کیں تو آپ نے فرمایا" کچھے بھی اجازت ہے "۔

پھر حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میراول اور روح آپ برقربان ہوں) نے ارشاد فرمایا كه حضرات كے دوسر في تتم بھى اسى طرح جارى ہوئے ہيں۔اس دوران حضرت صاحبزاده مولا نا مولوی محدسراج الدین صاحب اور جناب مولوی حسین علی صاحب نے التماس کی کہ یہ ختم شریف پیروں کی زندگی میں جاری ہوئے تھے یا (ان کی) وفات کے بعد؟ آپ نے گوہر فشاں زباں سے (ارشاد) فرمایا کہ پیروں کی زندگی میں مقرر ہوئے تھے۔ بعدازاں حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح اور جناب مولوی صاحب موصوف نے سوال کیا کہ قبلہ ہم خواروں کے لیے بھی کسی کلام کے پڑھنے کی اجازت مرحت فرمائیں۔آپ نے ارشاوفر مایا کہ میں اتنی لیا قت نہیں رکھتا کہ ہمارے لیے بھی ختم پڑھا جائے۔ پھرالتجا کی گئی کہ قبلہ حضرات کی سنت ای طرح جاری رہی ہے اور ہم کمینوں کے لیے آ یے حضرت ہی وہ مجدد ہیں، جن ہے ہم نے فیض اور تفع حاصل کیا ہے۔تھوڑی دیررک کرارشادفر مایا کہ یہ جرأت نہیں کی جاسکتی کہ فقیر کی زندگی میں ہمارے پیروم شد (حضرت دوست محمد قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ م قدہ المدیف (الله تعالی ان کے مزار مبارک کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کومنور فرمائے) کے مزار پرانوار کے سامنے فقیر کے لیے ختم پڑھا جائے۔ بعدازاں جناب مولوی حسین علی صاحب نے عرض کیا کہ قبلہ ہم کمینے کچھو تفے کے بعد کسی دوسری جگہ (بیٹھ کریٹم ) پڑھ کیں گے۔ دوس بے روز جناب حضرت صاحبز ادہ مولا نا مولوی سراج الدین صاحب نے حضرت قبلہ کے حضور عرض کی کہ قبلہ آ یہ ہمیں ختم شریف کے لیے کوئی کلام ارشاد فرما کیں۔اس پر حضرت قبلہ نے بخاری (شریف) کے آخرے بیصدیث شریف این گوہرفشال زبال سے بڑھی: حديتي احمد بن اشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن

حديتى احمد بن اشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاء عن ابى زرعه عن ابى هريره رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: كَلِمَتَان، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي صلى الله عليه وسلم: كَلِمَتَان، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَبُحَمُدِه وَسُبْحَانَ اللّهِ اللّهِ وَبِحَمُدِه وَسُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيْم. (سَن ابن اج، نبر ٢٨٠٩ ص ٢٨٠):

یعنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا دو کلمات بیں جوزبان پر

بہت ملکے ہیں (نعنی پڑھنے میں آسانی ہے) ان کا وزن میزان میں بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں: سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبَحَمْدِه وَسُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیم۔

اورفرماًیا کہ (اس کے) شروع میں سو بار درودشریف اور پانچ سو باراس حدیث کے کمات، یعنی سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه وَسُبُحَانَ اللهِ الْعَظِیْم، اس کے آخر میں لفظ 'وَبِحَمْدِه ' کااضافہ کر کے (پھر) آخر میں سو بار درودشریف جیسا کہ دوسر نے خمول میں معمول ہے، پڑھ لیا جائے کین (یہ) فقیر کی زندگی میں خانقاہ شریف میں نہ پڑھا جائے، اس کے بعد (پڑھنے) کاافتیار ہے۔

پرفرمایا که حدیث شریف (کے کلمات) کے آخر میں لفظ 'وَبِحَمُدِه ''کا جواضا فہ کیا ہے، ہمارے پیرومرشد (حضرت دوست محد قندهاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المهنیف (اللہ تعالیٰ ان کے مزارشریف کو خنک کرے اور ان کی قبر کومنور فرمائے) نے اس فقیر کو وظیفہ پڑھتا وظیفہ پڑھتا ہے، ہی ارشاوفر مایا تھا اور فقیر ہمیشہ نماز تبجد کے بعد (یہ) وظیفہ پڑھتا ہواور ترذی شریف، جلد دوم باب ماجاء فی فضل التسبیح و التکبیر و التھلیل و التمجید کی ایک حدیث میں آیا ہے:

مَنُ قَالَ سُبُحَانَ اللّهِ الْعَظِيُم وَبِحَمُدِهٖ غُرِسَتُ لَهُ نَخُلَةٌ فِي الْجَنَّة -(جامع الرّدي نبر٣٣١٣م):

یعنی جو شخص سُبُحَانَ اللهِ العَظِیمُ وَبِحَمْدِهِ کَمِاس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔

نیزایک دوسری صدیث میں آیا ہے:

مَنُ قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوْبَهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثُلَ رَبَدِ الْبَحُوِ (جَامِ الرّهٰى، بَبر٣٣٦٥، ١٩٥٠):

یعیٰ جس نے سوبار سُبُحانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهٖ کہااس کے تمام گناه بخش دیے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

### ملفوظ (١٣)

ایک روز میں فیض بخش محفل میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت خواجہ محم معصوم صاحب (رحمة الله علیه) کے مکتوبات کا سبق شروع ہوا۔ سبق کے دوران جناب مولوی حسین علی صاحب نے سوال کیا کہ میں آپ کے قربان ہوجاؤں اگر کوئی آ دمی سورہ واقعہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

مَنُ قرء سورة الواقعه كل ليلة لم تصبه فاقة ابداً (رواه اليبقى في الثعب عن ابن معودٌ):

یعنی جوشخص سورہ واقعہ کی ہررات تلاوت کرےاہے بھی فاقہ نہیں آئے گا۔

رزق کی تنگی کے لیے پڑھے، اسے تلاوت کا ثواب حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ (عمل)
عبادت میں ریا کی طرح کا گناہ نہیں ہے؟ حضرت قبلہ نے (ارشاد) فرمایا: 'بلاشبہ (یہ) گناہ
نہیں ہے، لیکن اہل اللہ کے نزد یک اس میں وہال ہے' ۔ جناب مولوی صاحب موصوف نے
پھرعرض کی کہ قبلہ اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق کوئی کسب کرے، تو اس میں گناہ بھی نہیں
اوراس میں وہال بھی نہیں ہے تو پھر تنگی رزق کے تلاوت کرنے میں وہال کس وجہ ہے ؟
حضرت قبلہ قبلی وروجی فداہ (آپ پر میرا دل اور روح فدا ہوں) نے گو ہرافشاں زباں اور
وہان مبارک سے یہ سلک منظوم بیان فرمائے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ازخود ایک عظیم
فرمان (الہی) کی ادائیگی ہے (لیکن اس نے) اپنی کم استعداد کی وجہ سے اپنے اصلی مصرف
فرمان (الہی) کی ادائیگی ہے (لیکن اس نے) اپنی کم استعداد کی وجہ سے اپنے اصلی مصرف

#### ملفوظ (١٥)

ایک روزید گنهگار پرتقصیر حضرت قبلہ کے حضور میں حاضر ہوا۔اس وقت حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب (رحمة الله علیه) کے مکتوبات کاسبق شروع ہوا۔ سبق کے دوران جناب مولوی

حسین علی صاحب نے سوال کیا کہ قبلہ چونکہ اس طریقہ (نقشبندیہ) میں کام کا دارو مدار پیرو مرشد کی صحبت پر مخصر ہے اور ہم لوگوں کو گھر بیلو مجبور یوں ، یا کمال محبت کے میسر نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت سارے ارباب کمال نے دائی صحبت اختیار نہیں فرمائی ، بلکہ مدتوں شخ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے (بالآخر) رخصت پائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ بے شکہ ، شخ کی صحبت ضروری ہے اور اس کی صحبت کا ترک کرنا نہایت نقصان کا سب ہے ، بلکہ اہل تصوف نے فرمایا ہے کہ جودس روز (صحبت شخ میں) رہے، وہ واردین میں سے ہاور اگر گیارہ بارہ روز رہے تو وہ ذائرین میں سے ہاور جو خصف رہے ، وہ واردین میں سے ہاور اگر گیارہ بارہ روز رہے تو وہ زائرین میں سے ہاور جو خصف اپنی جات کہ ہے اور جو خصف کر دیا ہے کہ ہے ہیں ہوتا ہے ، لیکن جب پیر کامل سجھتا ہے کہ بیر مربیداس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب غیر حاضری اور دوری اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے گی اور اس کی غیر مربیداس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب غیر حاضری اور دوری اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے گی اور اس کی غیر مربیداس مقام پر بہنچ گیا ہے کہ اب غیر حاضری اور دوری اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے گی اور اس کی غیر مربیع مات کہ دیے بیں تو لا چارا سے رخصت کر دیتا ہے اور اس کی غیر رہے ہیں۔ جناب مولوی صاحب موصوف نے پھرعرض کی کہ ہم جیسے واردین کی حالت کیسی رہتے ہیں۔ جناب مولوی صاحب موصوف نے پھرعرض کی کہ ہم جیسے واردین کی حالت کیسی ہے ؟ (آپ نے ارشاد) فرمایا یہ بھی خوب ہے:

مالم يدرك كله لايترك كله:

یعن جو چیز پوری نہیں مل سکتی اے پوراجھوڑ ابھی نہیں جاسکتا۔

#### ملفوظ (١٦)

ایک روز میں حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت مکتوبات خواجہ محرمعصوم (رحمة الله علیه کا سبق) شروع ہوا، جب سبق تنیبویں مکتوب جاناں بیگم ( مکتوبات معصومیها: ۲۰۷۰) پر پہنچا تو حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر قربان ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ نے ہندوستان کوفہم وذکا اور علم ودانائی (کی دولت) عطافر مائی ہے، وہاں کے اکثر لوگ زکی الطبع ہوتے ہیں۔ (آپ نے ارشاد) فر مایا کہ دبلی شریف میں (حضرت) شاہ عبدالعزیز

صاحب ( دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ) کے صاحبزاد ہے کی بیٹی (صاحبہ ) قر آن مجید ، حدیث شریف اور مثنوی مولا نا روم صاحب کا وعظ فر مایا کرتی تھیں اور ان کے وعظ میں عورتوں کی کثیر تعداد شامل ہوتی تھی۔

پھر فرمایا کہ جب فقیر ہندوستان گیا تھا تو اس وقت فقیر کے پاس خوا تین کی طرف سے خطوط آیا کرتے تھے، جن میں ایسی گونا گوں اور رنگین عبارتیں علمی الفاظ اور دقیق لغات کھی ہوتی تھیں کہ اس طرح کے خطوط اس ملک کے علمانہیں لکھ سکتے۔

### ملفوظ (١١)

ایک جمعرات تین محرم الجرام ۱۳۱۳ اھ کونماز عصر کے بعد کمترین اور کہترین دیرینه خادم حضرت قبلة قلبی وروحی فداه (آپ پرمیرادل اور جان فدا ہوں) کے حضور حاضر تھا۔حضرت قبله نے اسے احوال کی صورت کو یوں ارشاد فرمایا کہ ہمارا وطن آباؤ اجداد کے زمانے سے شہر "اونی" ہے۔ایک روز میں این بھائی محرسعید کے لیے جو ماموں صاحب مولوی نظام الدین كے ياس كھوئى بہاراں كے شہر ميں زليخا كاسبق يڑھ رہے تھے، يہننے كے كبڑے لے كروہاں اسے برادرعزیز کے پاس گیا۔ بعدازاں میرے ماموں مولوی نظام الدین صاحب نے فرمایا كہتم ميرے پير، جن كا نام مبارك حضرت حاجى دوست محد صاحب ہے اور ان كى كڑى چود ہواں شہر کے قریب موجود ہے، کے متعلق خبر اور آگا ہی رکھتے ہو یانہیں؟ میں نے جواب میں بتایا کہ ہمیں کوئی خرنہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے پیرکون ہیں اور وہ کس جگہ مقیم ہیں؟ جب میں اس جگہ سے واپس ہونے لگا تو میرے ماموں مولوی نظام الدین صاحب نے فر مایا کہ چود ہواں کا شہرتمہارے رائے میں ہے۔میراسلام میرے بیرکو پہنچانا اورعرض کرنا کہ آپ کے جودرولیش ایک کام سے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کل (آپ کے)حضور میں حاضر ہوجائیں گے۔ بندہ روانہ ہوکر چود ہواں شہر میں حضرت اقدس کی کڑی میں آیااور ایک اجنبی کی طرح حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے ماموں صاحب کا سلام پہنچایا۔ حضرت صاحب نے مجھے مخاطب کر کے (ارشاد) فرمایا: میرے درویش جودہاں گئے ہوئے

ہیں، وہ کس وقت (واپس) آئیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ قبلہ وہ کل آئیں گے۔ بس میں اس قدر بات کر کے اپنے سبق کے لیےروانہ ہو گیا۔

کھ مدت کے بعد ذوق وشوق الہی کا غلبہ پیدا ہوا اور ہر وقت اور ہر گھڑی استغراق طاری رہتا تھا، یہاں تک کہ میں کتاب اور سبق سے محروم ہو گیا۔ میں نے استاد کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اب پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ روز بروز محبت الہی کا غذبہ ہور ہاہے، میں پختہ عزم كرچكا مول كركسي ابل الله كي خدمت ميں حاضر موكر بيعت كرلوں \_استاد صاحب في مايابيد آخر ہدایہ جس قدر باقی ہے، اسے ختم کرلو، اس کے بعدان شاء اللہ میں بھی تہارے ساتھ جاؤں گااور دونوں ایک جگہ بیعت ہوجائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہدایہ کے فتم کرنے کے انظارمیں چندروزر کنایرے گا، جبہ ہمیں کمال درج کااضطراب لاحق ہے،جس سے ہروقت استغراق کا غلبہ ہے اور بیکوئی کا منہیں کرنے دیتا۔ میں الله تعالی کے فضل سے کل (بی) روانه ہوجاؤں گا۔اس اثنامیں میرے استاد کے بڑے بھائی جومیرے استاد کے استاد تھے، نے فرمایا کارارہ نے فقیری اختیار کرنے کا ارادہ یقینی طور پر کرایا ہے تو (پھر) مناسب ہے کہ اس کام پر مضبوط رہو۔ میں نے کہا کہ اس وقت میرے ول کی تہدے آ واز آ رہی ہے گہ جناب حضرت حاجی دوست محدصاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کروں۔ بعد ازاں اینے درس سے (اُٹھ کر) بیعت کے ارادہ سے چود ہواں شہر کی طرف چل پڑا۔ جب میں موی زئی شہر کی نہریر پہنچا تو ذکر اور نسبت کے غالب ہونے کی وجہ ہے میرے تن میں ایک سخت گرمی پیدا ہوئی ، میں نے لحظہ بھرنہر میں بیٹھ کونسل کیا، جب کہ ان دنوں میں ایسی قوت کا حامل تھا کہ اگر ہاڑ کے مہینے میں دو پہر کے وقت پیاسہ چل پڑتا تھا تو سورج غروب ہونے تک پیدل سفر کرتا رہتا تھا اور گری کی وجہ ہے دل نہیں گھبرا تا تھا۔

اس کے بعد میں وہاں سے روانہ ہو کرعصر کے وقت، بروز جمعہ مجمادی الثانی ۲۲ کا ھوکو جناب حضرت نے جناب حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کے لیے عرض کیا۔ حضرت نے انکار فرمایا کہ فقیری اختیار کرنا بہت مشکل (کام) ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کی کہ میں صرف اس کام کے لیے تیاری کرتے آیا ہوں اور میں نے ہر چیز سے تعلق ختم کر دیا ہے اور سب کچھ

پیٹے کے پیچھے ڈال دیا ہے اور (اسے) تین طلاقیں دے دی ہیں۔ (حضرت نے) فرمایا کہ کھیرو!مغرب کی نماز کے بعد آپ نے مجھے بیعت کی سعادت اور شرف سے مشرف فرمایا۔ اس وقت ایک عجیب وغریب حالت ظاہر ہوئی۔

اس سے قبل میں نے صرف ونحو، عقائد، فقہ، اصول تفیر اور دوسر ہے تمام ضروری علوم کی کتب بڑھ کی تھیں۔ اس کے بعد علم حدیث میں، مشکوۃ شریف، صحاح سے بعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترفدی، سنن ابو داؤ د، نسائی، ابن ملجہ، علم اخلاق میں، احیاء العلوم کامل، علم تفییر میں، معالم النز بل مکمل، علم سیر پورااور مکمل، علم تصوف میں، مکتوبات قدسی آیات جناب حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی صاحب ، تینوں جلدیں، مکتوبات جناب حضرت خواجہ محمد مصوم صاحب ، تینوں جلدیں، مکتوبات جناب حضرت خواجہ محمد مصاحب ، تینوں جلدیں، پوری شخیق کے ساتھ اور تصوف کی تمام دوسری کتابیں پوری طرح، سند کے ساتھ این بیروم رشد حضرت (اقدس) سے پڑھیں۔

ایک روز پیروم شد حضرت (صاحب) نے جھے فرمایا کہ مہیں وہ دن یاد ہے کہ جس روز تم نے اپنے ماموں کے سلام کا پیغام مجھے پہنچایا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے! آپ نے (اپنی) گو ہر فشال زبان (مبارک) سے (ارشاد) فرمایا کہ میں نے اسی روز تمہاری پیشانی میں اپنے حضرات کی نبیت کا مشاہدہ کر لیا تھا اور میں نے دل میں سمجھا تھا کہ یہ آ دی ہمارے حضرات کے فیض اور نبیت سے ضرور زنگین اور مالا مال ہوگا اور اس کے بعد پکھ مدت گزری اور تم نہ آئے تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید میر نے کشف میں خطاوا قع مونی ہے۔ ابتمہاری ازل کا لکھا ہوا ظاہر ہوگیا ہے۔

بعدازاں بھی بھی حضرت قبلہ فر مایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ علم منطق سے تھوڑا بہت پڑھلو۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ منطق پڑھنے کے لیے النہیں چاہتا، کیونکہ مقصود خدا ہے۔ چند دنوں کے بعد (حضرت نے) فر مایا کہ مجھے سفیدریش یعنی حضرت خضر علی نبینا و علیہ السلام، فر ماتے ہیں کہ عثمان کوعلم منطق پڑھنے کے لیے مجبور نہ کریں کہ مقصود خدا ہے۔ (حضرت نے) پھر فر مایا کہ ہمیں ہرکام میں سفیدریش مشورہ دیتے ہیں اور میں ان کے مشورہ کے بغیر کوئی کا منہیں کرتا۔

#### ملفوظ (١٨)

ایک روز میں (حصرت قبلہ کے) حضور پرنور میں حاضر ہوا۔ اس وقت حقائق اور معارف آگاہ جناب صاحبر ادہ مولوی محد سراج الدین صاحب نے حصرت قبلہ قبلی وروجی فداہ (میرادل اور جان آپ پرقربان ہوں) کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ تصوف وطریقت کی تمام کتابوں سے حبیب خداصلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل کرنی چاہیے یا پجھاور؟ (حضرت نے اپنی) گو ہرفشاں زباں (مبارک) سے ارشاد فر مایا کہ بے شک حبیب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی فیض نصیب نہیں ہوتا ہیکن اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی فیض نصیب نہیں ہوتا ہیکن اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی فیض نصیب نہیں ہوتا ہیکن اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مقامات، جو تو بہ انابت ، زہد، قناعت ، تقوی کی مصر ، شکر ، تو کل ، شلیم اور رضا ہیں ، حاصل کرنے چاہئیں اور حالات کے اسرار ، جو اسرار اللی خاصان (درگاہ) کو نصیب ہوتے ہیں ، (ان کا حصول) اس زمانے میں بہت مشکل ہوگیا ہے ، ہزاروں میں سے کوئی ایک ایک ہوگا ، جن کے در ان کا از لی نصیب میں یہ نیمت عظلی کھی ہوتی ہے ، انور وسلم ہوتے ہیں ۔

### ملفوظ (١٩)

ایک روزید خادم پرفیض محفل میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت قبلہ قبلی و روحی فداه
(میرادل اور جان آپ پرقربان ہوں) نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب حضرت لعل شاه
صاحب بیت اللہ شریف کے جج کے لیے حرمین الشریفین کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ آپ
نے مدید منورہ میں درویشوں کی ایک جماعت ان کے پیر کے ساتھ دیکھی جو حلقہ باند ھے
ہوئے پھرتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے (تالی بجاتے تھے) اور پڑھتے تھے: 'نیا شیئے
عُبُدُ الفَادِر شَیْنًا لِلْه''۔ ان کے پیر نے توجہ کے طور پر اپنے ایک مرید کی طرف و کھتے
ہوئے حق کی ضرب لگائی۔وہ پھراسی طرح ہوگئے۔ان کے پیر نے ای طرح دوبارہ اپنے ایک
اور مرید کی طرف نگاہ کرتے ہوئے حق کی ضرب لگائی۔ اسی طرح انہوں نے اپنے تمام

درویشوں پر یونہی توجہ ڈالی۔ میں نے عرض کیا کہ (بیدورویش) طریقہ قادر بیدر کھتے تھے۔

(حضرت نے پھر) بیان فرمایا کہ فقیر بھی جب جج کے لیے گیا تھا اور جب میں نے ارکان جج کی تکمیل کرنے کے بعدا پی جان کو مدینہ منورہ میں پہنچایا تھا اور ہمارے جائے قیام دوضہ مطہرہ کے متصل تھی۔ ایک روز میراایک دوست آیا اور کہنے لگا: '' تشریف لا کیں قادری لوگوں کا تماشہ دیکھیں کہ ان کے ذکر کرنے کا معمول عجیب طرح ہے'۔ میں نے اسے جواب دیا کہ فقیر تماشا دیکھنے اور دوسروں کی غیبت اور عیب جوئی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ فقیر عاجزی اور زاری کرنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع فصیب فرمائے۔

(حضرت اقدس نے) پھر فر مایا کہ فقیراسی وجہ ہے اکثر فقرا کی خدمت میں ملا قات اور شرف صحبت کے لیے نہیں جاتا۔

# ملفوظ (٢٠)

ایک روز بیگمنام خادم اس قبله انام اور کعبه خاص و عام کے حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت فنا کا ذکر درمیان میں آیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوجاؤں کہ جب انسان کوفنا کا پہلا درجہ نصیب ہوجائے تو اس کے بعد معرفت اللی جواصلی مقصود ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ حضرت قبلة قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ فنا کا مطلب بیہ ہے کہ آ دمی نہ دنیا کی خوشی پر خوش ہوتا ہے اور نہ دنیاوی غم پڑمگین ہوتا ہے، وہ تمام اعمال ، اپنی ذات کو اور تمام ممکنات کو چے سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواسب چیز وں کونیست و نا بود خیال کرتا ہے۔ سواس طرح کی فنا سلما حاصل ہو جانا ہی معرفت اللی کا کمال کونیست و نا بود خیال کرتا ہے۔ سواس طرح کی فنا سلما حاصل ہو جانا ہی معرفت اللی کا کمال

#### ملفوظ (١١)

ایک روز عاجز عالی محفل میں عاضر ہوا۔ اس وقت گری کی شدت زیادہ تھی۔ ایک شخص نے کھڑ ہے ہوئے وزن ڈال کر گری کو دفع کرنے کے لیے حضرت قبلة للی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے سرمبارک کو دبایا۔ (حضرت نے) اسے اس کام سے منع فرمایا کہ یوں کھڑ ہے ہو کر اس طرح کی خدمت نہیں کرنی چاہے۔ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس شخص نے عرض کی کہ قبلہ میں خادم ہوں، سو خدمت کرنا ہم پر واجب ہے۔ (حضرت نے) ارثاد فرمایا ہے شک خدمت (کرنی) جائز ہے، لیکن آتی کہ جو شریعت (حضرت) مصطفی ارشاد فرمایا ہے شک خدمت (کرنی) جائز ہے، لیکن آتی کہ جو شریعت (حضرت) مصطفی ارشاد فرمایا ہے شک خدمت (کرنی) جائز ہے، لیکن آتی کہ جو شریعت (حضرت) گو ہر فشاں زبال مبارک سے یہ فیض پرور کلام من کر مذکورہ شخص نے ایک نعرہ لگایا اور مجذ و بہ ہو گیا۔ ایک مولوی اس محفل میں بیٹھے تھے۔ حضرت قبلہ نے ان کو خطا ب کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقش ندصا حب قبلہ کی نسبت آسان ہے، جسے کہ آس مجذ و ب کی حالت د کھور ہے ہواور الدین نقش ندصا حب قبلہ کی نسبت مجددی مشکل ہے۔

# ملفوظ (٢٢)

ایک روزیہ تھیراصحاب دین کے اس قبلہ کے حضور حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ بھیر و مرشد
(میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے بیان فرمایا کہ ایک روز ہمارے پیر و مرشد
(حضرت حاجی دوست محمد قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونو راللہ مرقدہ المدیف ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (اللہ تعالیٰ ان کے مزار شریف کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کو منور کرے اور اللہ تعالیٰ آپ پر دم فرمائے ) صحرا میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ اچا تک بے خیالی میں نعالیٰ آپ پر رائم فرمائے پاتو ڑا۔ اس کے بعد چندسال تک اس بات پر استغفار کرتے رہے زمین سے سبز گھاس کا ایک پیاتو ڑا۔ اس کے بعد چندسال تک اس بات پر استغفار کرتے رہے کہ اللہ ایس نے گناہ کیا کہ تیرے ملک میں بغیر تیری اجازت کے تصرف کیا۔ آپ کی ہے۔ ہیشہ یہ عادت مبارک تھی کہ اگر درویشوں میں سے کوئی ادنیٰ سی چیز مثلاً جنگلی گو بر ہینگنی یا گھاس ہمیشہ یہ عادت مبارک تھی کہ اگر درویشوں میں سے کوئی ادنیٰ سی چیز مثلاً جنگلی گو بر ہینگنی یا گھاس

پوس وغیرہ بے جااسراف کرتا تھاتو آپ بہت ناراض ہوکرڈ انٹتے تھے کہ بیاللہ تعالیٰ کامال ہے، متم نے کیوں اسراف سے اور بلا ضرورت اسے صرف کیا، بلکہ اسے اٹھاؤ اور اس سے فائدہ حاصل کرو۔ تمام چیزیں مال کا حکم رکھتی ہیں اور مال کو بلاضرورت ضائع اور برباد کرنااسراف ہے۔

### ملفوظ (٢٣)

ایک روزید خاکسار حضور فیض گنجور میں حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ ایک بار ہمارے پیر ومرشد (حضرت حاجی دوست محمد قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المدیف ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (اللہ تعالیٰ ان کے مزارشریف کو خنک کرے اوران کی قبر مبارک کو منور کرے اور آپ پراللہ تعالیٰ رحم فرمائے) نے دشمنوں کے فساد کے خوف کی وجہ سے خراسان کے سفر کور ک کرتے ہوئے کو مسیفر جو کوہ سلیمانی کے نام سے مشہور ہے، میں اقامت اختیار فر مائی۔ جب جناب حضرت شاہ احمد سعید صاحب قبلہ اس قصہ سے آگاہ ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام شاہ احمد سعید صاحب قبلہ اس قصہ سے آگاہ ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام شاہ احمد سعید صاحب قبلہ اس قصہ سے آگاہ ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام سے مشہون کا مکتوب (گرامی) تحریفر ما یا کہ سیاہ جھوٹ کورسوائی کے علاوہ پچھ حاصل نہیں نامی اس مضمون کا مکتوب (گرامی) تحریفر ما یا کہ سیاہ جھوٹ کورسوائی کے علاوہ پچھ حاصل نہیں نامی اس مضمون کا مکتوب (گرامی) تحریفر ما یا کہ سیاہ جھوٹ کورسوائی کے علاوہ پچھ حاصل نہیں نامی اس مضمون کا مکتوب (گرامی) تحریفر ما یا کہ سیاہ جھوٹ کورسوائی کے علاوہ پکھ حاصل نہیں نامی اس مضمون کا مکتوب (گرامی) تحریفر ما یا کہ سیاہ جھوٹ کورسوائی کے علاوہ پر میں مرگرم عمل رہیں ہیں۔ رہ

ديدة احدودل بمراه تست

یعنی احمد کی آ تکھیں اور دل تمہارے ساتھ ہے۔

أَنْتَ كَافِيُ أَنْتَ شَافِيُ فِي مُهِمَّاتِ الْأُمُورِ، أَنْتَ حَسْبِيُ أَنْتَ رَبِّيُ أَنْتَ لِيُ نِعْمَ الُوَكِيُلُ:

یعنی اے اللہ! میرے لیے تو کافی ہے، تمام مشکل کاموں میں تو میرے
لیے شافی ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو میر اپروردگار ہے، تو ہی
میرے لیے بہترین کارساز (مشکل کشا) ہے۔

يُرِيُدُونَ لِيُطْفِؤُ نُوْرَ اللَّهِ بِأَفُوَاهِهِمُ وَاللَّهُ مُتمُّ نُوْرِهٖ وَلَوُ كَرِهَ الْكَلْفِرُونَ (سوره السّف٨): یعنی پر چاہتے کہ اللہ کی روشن کومنہ سے بجھادیں ، حالا نکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا،خواہ کا فرنا خوش ہی ہوں۔

### ملفوظ (٢٢)

ایک روز میں فیض پرور محفل میں حاضر ہوا۔ ایک خواب جواس حقیر کو آیا تھا، اس سے متعلق ایک عربیضہ میں نے حضرت قبلہ تعلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے حضور میں پیش کیا۔اس خواب کامضمون بعینہ یہاں نقل کرتا ہوں:

(تبله) "میں آپ کے قربان ہو جاؤں! گذشتہ کل دوپہر کے وقت خواب کی حالت میں دیکھا ہوں کہ میں شاہ تر کمان صاحب کے مزاریر جود الى شريف كى خانقاه (مظهريه) كے قريب ہے، گزر رہا ہول اور میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بزرگ شاید صاحب نبیت نہیں ہیں۔شہرت بہت رکھتے ہیں،لیکن ان کی بزرگی کی اسناد کسی سے سننے میں نہیں آئیں۔ بغیر وعائے فاتحہ یر سے میں اس جگہ سے گزرگیا۔ مین ابھی ان کی درگاہ سے چندقدم باہرنہیں گیا تھا کہ اس ممترین کے باطنی احوال تباه و برباد ہو گئے اور دل پر بہت زیادہ سیابی چھا گئے۔ میں بہت زیادہ جیران اور پریشان ہوگیا۔ یہاں تک کداس غم کی وجہ سے چلنے کی طاقت ندرى اور ميں بيٹر رہا۔اس حالت كے خوف كى وجہ سے ميں والی ہوااور شاہ تر کمان صاحب کے مزار پر گیااور بڑے دھیان سے دعائے فاتحہ برهی فورأای وقت میں نے اپنی حالت (باطنی) کو بحال یایا۔ دل کوتسلی ہوئی۔ ای وقت میں جاگ گیا۔ اپنے لطائف کی طرف متوجہ ہو کر میں نے محسوس کیا کہ ذکر جاری ہے۔ ضروری سجھتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اس خواب کی تعبیر میں کچھ ارشاد فرمائيں، تاكدول وسلى آئے اور آئنده اس يمل كيا جائے-"

حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) نے اس عریضہ کی پشت پر جواب تحریفر مایا، جوبطور تبرک پیش کیا جاتا ہےاوروہ ہیہے:

"جواب: مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا، شریعت پاک کی روسے گناہ سے اور عارضہ گناہ کی وجہ سے باطن میں سیابی محسوس ہوئی۔ جبتم نادم اور تائب ہو گئے تو ذکر کی نورانیت ظاہر ہوگئی اور شاہ تر کمان صاحب مرحوم ایک بزرگ ہیں جن کا مزار اس شہر میں مشہور ومعروف ہے۔ آئندہ زندہ یامردہ میں سے کی آدمی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے۔"

### ملفوظ (٢٥)

ایک روز بیکترین نماز تبجد کے وقت تبیح خانہ میں (حضرت قبلہ کے) حضور فیض گبور میں حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ بی وروی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے بندہ کو مخاطب کرتے ہوئے (ارشاد) فرمایا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت (حاجی دوست محمد قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف و نوراللہ مرقدہ المہنیف ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (الله تعالیٰ ان کے مزار شریف کو خنک کرے اور قبر مبارک کو منور کرے اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے) کے عرس شریف کے دوز (تم نے) اپنے باطن میں ترتی کی تا ثیر پائی یانہیں؟ میں نے عرض کیا کہ قبلہ میں نے بہت زیادہ تا ثیر ملاحظہ کی ہے۔ (آپ نے) فرمایا کہتم نے کس مقام میں ترتی ملاحظہ میں نے بہت زیادہ تا ثیر ملاحظہ کی ہے۔ (آپ نے) فرمایا کہتم نے کس مقام میں ترتی ملاحظہ کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مرا قبات مشارب میں، لیعنیٰ تمام الطائف جوش وخروش میں آگئے اور چیب حالت ظاہر ہوئی اور چند ساعت ہے ہوئی کی حالت غالب رہی۔ پھر (آپ نے) کی تا ثیر طاہر ہوئی اور چند ساعت ہوئی ارشاد فرمایا کہ عرب کے اس روز میں تہمیں کوئی دن تا ثیر میرا ضاحب قبید ہوئی حور الیک الی حالت خاہر ہوئی کہ جھے زمین وآسان کی تا ثیر طاہر ہوئی ہوئی مول مول کے دروز ایک الی حالت فاہر ہوئی کہ جھے زمین وآسان کی جوئی بیاں تک کہ سارے جہاں کے خاص و عام پر چھا گیا۔ بعد از اں حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ لگا، یہاں تک کہ سارے جہاں کے خاص و عام پر چھا گیا۔ بعد از اں حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ لگا، یہاں تک کہ سارے جہاں کے خاص و عام پر چھا گیا۔ بعد از ان حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ

(آپ پرمیرے دل وجان قربان ہوں) نے (اپنی) موتی بھیرنے والی زبال مبارک سے ارشادفر مایا کہ ہر ملک اور زمانے کی عورتوں کی عادت ہے کہ وہ ہرروز اینے گھر میں جھاڑو دیتی ہیں اور گردوغبار اور کوڑا کر کٹ صاف کرتی ہیں اور گندگی اور کدورت دور ہوجاتی ہے،جس سے گھر میں رہنے والے کومکان کی صفائی ہے ایک طرح کی خوش اسلوبی اور رونق نظر آتی ہے اور دل ک نورانیت بردھ جاتی ہے۔ صوفی کے دل کی بھی یہی حالت ہے۔ جا ہے کہ مراقبہ سے پہلے استغفاراور تبلیل کی چند تسبیحات یر هر جوگر دوغبار دل پر دنیاداری کی وجهے آبیشاہے،اسے صاف کرے اور بشریت کی بنایر جوکوڑ اکر کٹول برآ گراہے، اسے صاف کرے اورول کواللہ تعالیٰ کی محبت کے سواتمام خیالات سے یاک بنائے۔اس کے بعدم اقبرک اور متوجہ فیض ہو جائے۔ اِنْ هَاءَ الله تعالی فیض خالص آئے گا اور وہ فیضیاب ہودًا اور دل کی نورانیت حاصل ہوگی،ورنہ کدورت وآلائش، (جو (دنیاوی) تعلقات اور رکاوٹوں کی وجہ سےدل پرآپٹری ہے، وہ فیض کو گدلا کردے گی،جس طرح کہ بارش کا یانی یاک،صاف اورمصفا پہاڑ پر برستا ہے اور بارش کا یانی آفاقی گردوغبار، جو بہاڑ پرگری پڑی ہوتی ہے کے ساتھ ال جاتا ہے اور بہاڑ کی بلندی اور پستی جوخاک کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ اس یانی میں مل جاتی ہے۔جس وقت وہ یانی بہاڑ سے نیچ آتا ہوا تنازیادہ غلظ اور گندا ہوجاتا ہے کہ آدی کادل اس سے بے صد نفرت کرتا ہے اور وہ نہتو بینے کے قابل ہوتا ہے اور نہ کیڑے دھونے کے کام آتا ہے، کیونکہ خود گندا ہے، كيڑے كو كيونكرسفيد كرسكتا ہے، بلكداس يانى سے ايك قطره سفيد كيڑے يركر بڑے تو كيڑے كو داغ لگا دیتا ہے اور (یہ یانی) نہ کھانا یکانے کے کام آسکتا ہے اور نہ آٹا گوندھنے کے لیے استعال ہوسکتا ہے۔غرض ہے کہ بارش کے یانی کی صفائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی ،لیکن وہ خاک اور کوڑے کرکٹ کی آمیزش نے غلیظ اور گندا ہوجا تا ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

> باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لالہ روید در شور بوم خس ایعنی بارش کے پانی کے مزاج کی لطافت میں کوئی چیز نے امر نہیں

ہے۔ باغ میں اس سے لالہ کے پھول اُگتے ہیں، جبکہ بنجر زمین میں جہاڑیاں اور تنکے اُگتے ہیں۔ حجاڑیاں اور تنکے اُگتے ہیں۔

بعضے ناسمجھ بھی کہتے ہیں کہ فلاں فقیر کی صحبت میں اس طرح تا ثیر حاصل ہوئی اور فلاں بزرگ کی وجہ سے ایسا فیض حاصل ہوتا ہے، مگر اس زمانے کے جاہل نہیں جانتے کہ س طرح فیض (وارد) ہوا ہے۔ اگر اس فقیر (بزرگ) کا فیض شفاف ہے تو وہ (دوسروں کو) فیضیاب کرتا ہے اور اگر اس بزرگ کا فیض مکدر (غیر شفاف) ہے تو وہ دوسروں کو بھی گدلا بناڈ التا ہے۔ آپ نے (اس کی) تفصیل میں (ارشاد) فرمایا کہ غیر شرع فقیروں اور بزرگوں کو بھی فیض ہوتا ہے اور وہ بھی تا ثیر رکھتے ہیں، لیکن ان کا فیض اور تا ثیر گدلے (غیر شفاف) پانی کی طرح ہوتا ہے کہ وہ خود نایا ک ہیں اور دوسروں کو بھی نایا ک بناتے ہیں۔

فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایبا (فقیر) انسان کورص وہوں پر ابھارتا ہے اور نفسانی اور شہوانی لذتوں کی جانب راغب کر کے دل کودین کے کاموں سے سرد کر دیتا ہے۔

اہل اللہ بزرگ جومتشرع ہوتے ہیں، کے فیض وتا ثیر کی مثال مصفا (پا کیزہ) پانی کی طرح پاک اورصاف ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں بہت جلد سرایت کرتی ہے۔ فائدہ: ان کا فیض اور تا ثیر ہیہ ہے کہ وہ انسان کو دین کے کاموں پر آ مادہ کرتا ہے اور نفسانی و شہوانی لذتوں سے متنفر کرتا ہے اور دل کو ماسوئی اللہ (اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں) سے دور کر ڈالتا ہے۔

(حضرت اقدس نے) پھر فر مایا کہ بزرگوں نے فر مایا ہے کہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صوفی کو چاہیے کہ اوّل فقراء کی خانقا ہوں کا ادب کرے اور ان میں بادب (ہوکر)رہے، کیونکہ بزرگوں کی خانقاہ فیض کی جگہ ہے۔

### ملفوظ (۲۲)

ایک بار حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) سردیوں کے موسم میں گونا گوں بیاریوں میں مبتلا تھے،اورلوگ آس پاس سے عیادت کے لیے کثیر تعداد

میں آئے ہوئے تھے۔ بدریر پنه خادم آپ کے حضور مبارک میں تبجد کے آخری وقت میں حاضر ہوا۔ اس مجلس میں خانقاہ شریف کے دوسر مخلصین اور درویش بھی جمع تھے اور اس وقت حضرت قبلة قبلى وروحى فداه (ميرے دل وجان آپ پر فداموں) نے (اپنی) موتی جمھیرنے والی زبان (مبارک) سے ارشاد فر مایا کہ میں نماز مغرب کے بعد بیاری کی حالت میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا اور میں نے دل میں خیال کیا کہ اے اللہ! بیتمام لوگ جو بیاری کی عیادت کے لیا کھے ہوئے ہیں اور میری بیاری کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر میر اوقت آخرکو پہنچ جکا ہے، تو تو جلد خاتمہ بالخیر فرما کہ لوگ میری وجہ سے تنگ نہ ہوں اور اگر زندگی (ابھی) باتی ہے تو صحت عطا فر ما که دوستوں اور درویشوں کا اضطراب ختم ہو جائے۔اس اثناء میں بیاری کی وجہ ے كمزورى كا كچھ غلبہ ہو گيا اور بے ہوشى طارى ہو گئى۔ ميں نے اس حالت ميں ويكھا كه حضرت غوث صدانی محبوب سجانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب، حضرت شاه غلام علی د بلوی صاحب، حضرت شاه ابوسعید صاحب، حضرت شاه احدسعید صاحب اور حضرت حاجی دوست محمر صاحب قبله بردالله مضجعهم الشريف ونور الله مرقد بهم المديف ورحمة الله عليهم اجمعین (الله تعالی ان کے مزارات شریف کوخنک کرے اور مبارک قبروں کومنور فرمائے اور ان سب یرالله کی رحت ہو) تشریف مبارک لے آئے ہیں اور انہوں نے فقیر کے ساتھ مصافحہ کیا اور حضرت عزرائیل علی نبینا وعلیه السلام نے بھی تشریف فر ما ہو کرفقیرے مصافحہ کیا اور ان کی پیشانی مبارک سے ستارہ کی طرح نور کی بچلی ظاہر ہوئی اور میں نے دل میں خیال کیا کہ ان حضرات کرام اور حضرت عزرائیل علی نبینا وعلیه السلام کی تشریف آوری دوامرے خالی نہیں

(۱) شاید که فقیر کا وقت (زندگی) آخر کو پہنچ گیا ہے (۲) یا صحت نصیب ہوگی۔اس کے بعد ایک پوری گھڑی میں ان کی زیارت ہے مشرف رہا اور پھریہ حضرات کرام علیہم الرضوان اور حضرت عزرائیل علی نبینا وعلیہ السلام تشریف لے گئے۔اس وقت سے فقیر کی بیاریوں میں قدر سے افاقہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی موتی بھیرنے والی زبان (مبارک) سے یہ باتیں من کر تمام حاضرین مجلس نے اللّہ کریم کاشکر ادا کیا۔

### ملفوظ (٢٧)

جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب بردالله مضجعه الشریف ونورالله مرقده المدیف رحمة الله تعالی علیه (الله تعالی ان کے مزار شریف کو خنک کرے اوران کی قبر مبارک منور کرے اورالله تعالی آپ پر رحم فرمائے) کے عرس شریف کے روز حقیر قبلہ انام حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ (آپ پر میرے دل و جان قربان ہوں) کے حضور حاضر تھا کہ خدام میں سے ایک مولوی آدی نے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کیا کہ قبلہ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ اوری نے دعزت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کیا کہ قبلہ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ (عنایت) فرمائیں کہ اس پر ہمیشہ کمل کروں۔ (آپ نے ) ارشاد فرمایا کہ استعفار کی ایک تبیج منازع مرکے بعد اور نماز مغرب سے پہلے پڑھوا ورایک تبیج استعفار اور ایک تبیج سُنہ کہا ن الله وَبِحَمْدِه ، مُنہ کان الله الْعَظِیْم وَبِحَمْدِه ، نماز تجد کے بعد اور نماز فجر سے پہلے پڑھو۔ اِن شاءَ الله تعالی بہت بڑا فائدہ فصیب ہوگا۔

### ملفوظ (٢٨)

ایک روز میں حضرت قبلة قبلی وروی فداہ (آپ پرمیرے دل وجان قربان ہوں) کے فیض گنجور میں صاضر ہوا۔ (آپ نے ارشاد) فرمایا کہا گرخطوط کے جواب لکھے ہیں تو لے آؤ۔
میں نے حسب فرمان لا کرملاحظہ کرائے۔ایک خط جو تھائق ومعارف آگاہ جناب حافظ محمد یار صاحب کے نام تھا، کے جواب میں میں نے بیعبارت کھی تھی کہ حضرت لعل شاہ صاحب مرحوم کے جانگداز انتقال کے واقعہ نے اس قدر غم اورالم دیا ہے کہ وہ بیان وتح برکی حدسے باہر ہے اوراس نے دل پریوں آگ ہوڑ کائی ہے کہ اس کے بجھنے کا امکان نہیں ہے۔ (آپ نے اس قدر اس فرمای کہ ترفی کی حدسے باہر ہے عبارت تحریفر مائی ۔ " بی فرمایا کہ آئیدہ اس طرح کے مبالغہ آمیز الفاظمت کھواور (پھر) اپنے ہاتھ مبارک سے بیعبارت تحریفر مائی ۔ " نیون آگ میز الفاظمت کھواور (پھر) اپنے ہاتھ مبارک سے بیعبارت تحریفر مائی ۔ " نیون کے سمندروں میں غرق فرما کیں اور اے لوگوں کے رب! تو ان کے بیماندگان کو حضرات کرام کے فیوش ہے (حصہ) نصیب فرما۔ "

اس کے بعد (آپ نے ارشاد) فرمایا کہ خطوط کے جواب میں ایسے الفاظ لکھنے چاہئیں کہ جوجھوٹ پر بنی نہ ہوں اور آسان اور عام فہم ہوں۔

پھرفر مایا کہ فقیر بھی کئی برس تک عریضوں وغیرہ کے جواب لکھنے کے لیے اپنے پیرومرشد کی خدمت میں رہا ہے۔ ایک روز میں نے ایک عریضے میں '' گلہ اشتران' کی جگہ''اروانہ جات' لکھڈ اللاتو آپ نے فرمایا کہ پھراس طرح کے غریب (اجنبی) الفاظمت لکھنا۔

### ملفوظ (٢٩)

ایک روز حقیر (آپ کے) فیض گنجور حضور میں حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ
(آپ پرمیرے دل و جان قربان ہوں) نے موتی بھیر نے والی زبان مبارک ہے ارشاد فرمایا
کہ اس زمانے کے علماء سجھتے ہیں کہ علم دین اور چیز ہے اور علم تصوف و فقیری کوئی دوسری شے
ہے اور نہیں سجھتے کہ تمام فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں اللہ اور رسول (کریم صلی اللہ علیہ وسلم)
کی فرما نبر داری کا بی لکھا ہے۔ پس اس پر پوری طرح عمل کرنا بی فقیری اور کمال تصوف ہے۔
گی فرما نبر داری کا بی لکھا ہے۔ پس اس پر پوری طرح عمل کرنا بی فقیری اور کمال تصوف ہے۔
اگر کسی کی شفی نہیں ہوتی تو وہ فقیر کے پاس آئے کہ میں کتاب کنز (الدقائق) سے لطیفہ قلب
سے دائرہ لاتعین تک تصوف کے تمام مقامات اس کے لیے بیان کروں۔ اِن شاء اللہ تعالیٰ اپنی
زبان سے اقرار کرے گا کہ تھے اور درست ہے۔ البتہ بعض مقامات کے حالات ایسے ہیں جن
نے ہر ہر مقام کی تا ثیر پیران کبار کے واسطہ سے نصیب ہوتی ہے اور اس ضمن میں ملاء کا کوئی
تعلق نہیں۔

پھرفر مایا کہ کتاب مشکوۃ شریف میں نے اپنے پیردشگیر (حاجی دوست محد قندھاری) قدس سرہ سے پڑھی۔ جب میں کتاب البیوع پر پہنچاتو حضرت قبلہ نے فقیر سے فر مایا کہ اسے بھی پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ خرید وفر وخت سے میراکوئی تعلق نہیں ہے! اس پر (حضرت قبلہ) نے فر مایا کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ نہ میرے پاس کوئی چیز ہے اور نہ تم کچھر کھتے ہو! پھر حضرت قبلہ نے یہ شعر پڑھا:

علم کثیر آمدہ عمرت قصیر
آنجی فروری ست بدان شغل گیر
انجی فروری ست بدان شغل گیر
ایعنی علم بہت وسیع ہے اور تیری عمر بہت تھوڑی، لہذا جو چیز ضروری ہے
اسے سکھ لے۔
ابعدازاں (حضرت قبلہ نے) ہمیں کتاب الادب (بڑھانی) شروع فرمادی۔

#### ملفوظ (١٠٠)

ایک روز میں (حضرت قبلہ کے) فیض گنجور حضور میں حاضر ہوا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ قبلہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں جو کسی کواپنی ملاقات کی اجازت نہیں دیتے ۔ لخطہ بحر کے بعد (حضرت قبلہ نے) ارشاد فر مایا کہ ہمارے پیر ومرشد حضرت (ووست محمد قندھاری) قدس اللہ مرہ الاقت کی ارشاد فر مایا کہ ہمارے پیر ومرشد حضرت (ووست محمد قندھاری) قدس اللہ کی کہ قبلہ اگر نماز عشاء کے بعد کوئی آ دمی آپ کے قریب نہ آئے تو بہتر ہتا کہ کچھوفت آپ استراحت فر مالیں۔ (آپ نے) ارشاد فر مایا کہ تم کسی وقت بھی جو آ دمی ملاقات کی غرض سے استراحت فر مالیں۔ (آپ نے) ارشاد فر مایا کہ تم کسی وقت بھی جو آ دمی ملاقات کی غرض سے آئے اسے مت روکو۔ اللہ کی خلقت جو فقیروں اور بزرگوں کی زیارت کو جاتی ہے۔ یہ لوگ آپ اخلاص کے مطابق فیض حاصل کرتے ہیں۔ جو آ دمی زیادہ اخلاص لے کر آیا ہے، وہ زیادہ فیض حاصل کرتا فیض کے ساتھ آتا ہے وہ کم فیض حاصل کرتا ہے۔ اپنی تو فیق کے مطابق چیزیں خرید کے ہیں۔ جو آ دمی زیادہ مال رکھتا ہے وہ کم فیض حاصل کرتا خرید تا ہے۔ اپنی تو فیق کے مطابق چیزیں خرید کرتے ہیں۔ جو آ دمی زیادہ مال رکھتا ہے وہ کم فیض حاصل کرتا خرید تا ہے۔ اپنی تو فیق کے مطابق چیزیں خرید تا ہے۔ جس آ دمی کے ہاتھ خرید تا ہے اور جس کے پاس کم مال ہوتا ہے، وہ تھوڑی چیزیں خرید تا ہے۔ جس آ دمی کے ہاتھ میں پچھنیں ہوتا وہ خالی واپس آتا ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اے تہی وست رفتہ در بازار ترسمت بر نیاوری دستار یعنی اے خالی ہاتھ بازار میں جانے والے، مجھے تیراڈر ہے کہ پگڑی تیرے ہاتھ نہیں آئے گی۔

#### ملفوظ (۱۳)

ایک روز میں فیض بخش محفل میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پرقربان ہوں) حاضرین مجلس کو بجیب وغریب نصیحت آمیز باتیں سنا رہے تھے۔ اثنائے کلام میں آپ بی عبارت پڑھ رہے تھے کہ حضرت قبلہ شاہ غلام علی دہلوی فرماتے تھے کہ اے بھائی! ہوں اور چیز ہاور جانبازی دوسری شے ہے۔ آج کل کی درویثی لقہ فروثی ہے، اللہ تعالی اس درویثی جو دین فروثی ہے، سے توبہ (کی توفیق) عطا فرمائے۔ میں پہلے مسلمانی درست کرتا ہوں (اور) اس کے بعد درویشی۔

#### ملفوظ (٣٢)

ایک روز فقیراس قبله نما مرشد کے حضور میں عیرالاضخی کے دن حاضر ہوا۔ (آپ نے)
ارشاد فرمایا کہ عید کا دن مولی (کریم) کی عبادت سے عبارت ہے اور اس روز جولوگ ضبح سے
شام تک فقیر کے پاس مبار کباد کے لیے آتے ہیں اور فقیر کا وقت ضائع کرتے ہیں، کیا کروں
میں اس روز ان لوگوں سے روگر دانی کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔

پھر فرمایا کہ میں خانقاہ شریف کے درویشوں کو بعض بعض اوقات میں خانقاہ شریف کی خدمت کے کاموں میں مشغول رکھتا ہوں اوراس زمانے کے جو درویش علم تصوف ہے آگاہی نہیں رکھتے اوروہ کوتاہ فہم ہیں،اس کام کا اٹھیں کوئی نفع نظر نہیں آتا۔

فائدہ: خانقاہ شریف کے جو درویش صبح وشام بلاناغہ گندم کی تیار روئی کھاتے ہیں اور بلاتکیف لباس پہنتے ہیں اور وہ خوراک و پوشاک کا کوئی فکرنہیں رکھتے۔ مبادا ماسویٰ اللہ کے وسوسے ان کے دلوں میں پیدا ہوجا کیں، اس لیے انھیں بھی بھی خانقاہ شریف کی خدمت میں مصروف رکھتا ہوں تا کہ ان کے خیالات کی توجہ اس طرف مائل نہ ہو۔

پر فرمایا کہ فقہاء نے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِیْضَةُ یعنی علم کا حاصل کرنا فرض ہے (دیکھئے سنن ابن ماجہ، نمبر ۲۲۳، مشکاۃ المصابیح، نمبر ۲۱۸)، یہ سیجے ہے لیکن آدی

جو (نیک) کام (بھی) اختیار کرتا ہے، اس وقت اس پرای کے علم کاطلب کرنافرض ہے اور جو آ دمی و نیا ہے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جوآ دمی مسکین ہے ذکو ق کے مسائل اے کیا فائدہ دیں گے؟ اور جوآ دمی مجرد ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل کواس سے کیا مناسبت ہے؟

(آپ نے) پھرفر مایا کہ علم فقر صوفی کے دل میں تھوڑی ہی کثافت پیدا کرتا ہے لیکن عقائد کی در علی کا جمال اس تقصیر کو مٹا ڈالٹا ہے۔ اس وقت جناب مولوی حسین علی صاحب بھی حضور میں حاضر بیٹھے تھے۔ حضرت قبلہ نے اس دیرینہ خادم کوارشا دفر مایا کہ بھی خانہ سے کتاب مستطاب مکتوبات امام ربانی مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جلد لے آؤ۔ حسب فر مان میں لے آیا (حضرت قبلہ نے) جناب مولوی صاحب موصوف کو آٹھویں مکتوب کی ہے عبارت ملاحظہ کرائی:

"اوراہل سنت و جماعت کے علائے ظاہراگر چہ بعض اعمال میں قاصر ہیں، لیکن ذات وصفات الہی میں ان کی درتی عقائد کا جمال اس قدر نورانیت رکھتا ہے کہ وہ کوتا ہی اور کی اس کے مقابلہ میں ہیچ و ناچیز دکھائی دیتی ہے اور بعض صوفی باوجو دریاضتوں اور مجاہدوں کے چونکہ ذات و صفات میں اس قدر درست عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ جمال ان میں پایا نہیں جاتا اور علاء وطالب علموں سے بہت محبت بیدا ہوگئی ہے اور ان کا طریقہ اچھ معلوم ہوتا ہے اور آرز وکرتا ہے کہ ان لوگوں کے گروہ میں ہواور (کتاب) تلوی کا مقد مات اربعہ سے ایک طالب علم کے ساتھ مباحثہ کرتا ہے اور (کتاب) ہدا یہ فقہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور معیت اور اعلی میں علاء کے ساتھ شریک ہے۔ " (محتوبات امام ربائی ا: کے ای اعلی میں علاء کے ساتھ شریک ہے۔ " (محتوبات امام ربائی ا: کے ا

# ملفوظ (سس)

ایک روزید کمترین درینه خادم (حضرت قبله کے)حضور عالی میں حاضر ہوا۔ (آپ

نے ارشاد) فر مایا کہ وقت آخر کو پہنچ گیا ہے اور اس زمانے کے اکثر لوگ فقیر کے پاس آتے ہیں، وہ اپنی مرادوں کو ظاہر کر کے دلی تمنا اور پندیدہ چیز وں کو پانے کے لیے (جھے ہیں۔ کے ذریعے مدد مانگتے ہیں اور دنیاوی اغراض وامور کی تحمیل کے لیے دعا کے طالب بنتے ہیں۔ عالانکہ ہرعلم کے لیے ایک موضوع ہوتا ہے اور اس کے نفع وضرر ہوتے ہیں۔ فقیری کے لیے ضروری ہے کہ پیراور مریداپی مرادوں کو ترک کر دیں اور ماسوی اللہ خیالات کو چھوڑ دیں۔ ضروری ہے کہ پیراور مریداپی مرادوں کو ترک کر دیں اور ماسوی اللہ خیالات کو چھوڑ دیں۔ صوری اولا دکور دوسری معنوی اولا د۔ صوری اولا دکی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے اور معنوی اولا دکی نسبت حضرت مرسول اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور معنوی اولا دکی نسبت حضرت کہم میروں اولا دکی نسبت حضرت کے ماتی ہے۔ پیراور مرید کے درمیان بھی یہی مثال ہے کہم میرصوری اولا دی اعتبار سے اپنے والدین سے ہے، لیکن معنوی اولا دی کھا ظ سے وہ ایک بیروم شد سے تعلق رکھتا ہے۔

### ملفوظ (۱۳۳)

ایک روز فقیر دیزینه خادم قبله انام کے حضور میں حاضر ہوا اور اس وقت حضرت قبله قبلی و روحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) جوش کے عالم میں تشریف فرما تھے:

باخدا دادہ گان ستیز ان مکن
خدا دادہ گان را خدا دادہ است

یعنی تو خدا کے ہوجانے والوں کے ساتھ لڑائی مت کر کیونکہ خدا کے ہو جانے والوں کا خدا خود ہوجا تا ہے۔

چر (آپ نے) پیشعر پڑھا:

خود بخو د آن مه دلدار به بری آید نه بردور نه براری نه برری آید یعنی وه پیارا چاند (محبوب) خود بخو دنگل آتا ہے، وه زور، زاری اور زر کے ذریعے دیدار نہیں کراتا۔

### ملفوظ (۵۷)

ایک روز میں (حضرت قبلہ کے) فیض گنجورحضور میں حاضر ہوا۔عرض کی کہ قبلہ تو حید کا مسئلہ اس ناقص فہم حقیر کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آتا۔ آپ نے موتی بھیر نے والی زبان (مبارک) سے دلچیپ تقریر بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شبیج خانہ سے کتاب متطاب مکتوب حضرت شاہ احمد سعید صاحب قبلہ لے آؤ۔ میں حسب فرمان لے آیا۔ (آپ نے) کمال مہربانی سے ربی عبارت اس خادم کو ربی حمائی:

بارہویں مکتوب کی عبارت: صوفیہ صافیہ رحمۃ اللہ علیم کے زد یک تو حید کی دوسمیں ہیں:
تو حید دجود کی اور تو حید شہود کی۔ تو حید وجود کی کا معنی ہے اتحاد وجود سجھنا، جو ما بدالموجودیت کے معنی سے تمام چیزوں میں (ایک) ہے۔ یعنی موجودات علوی وسفلی میں وجود کی مقوم ذات (سب کوقائم رکھنے والی ہستی) صرف حق سجانہ وتعالیٰ کی ذات احد ہے اور ایسا (ہرگز) نہیں کہ موجودات کی ذات اور حق سجانہ وتعالیٰ کی ذات ایک ہے، جس طرح کہ بعض جا ہلوں کا خیال کے دور ت موجود ہے۔ وحدت وجود (ہرگز) نہیں (ہے)۔ (لوگ) جہالت کی زیادتی کی وجہ سے مصدر اور مشتق میں فرق نہ کرکے گراہی میں جایئے تے ہیں۔

ضلّوا فاضلّوا، ضاعوا فاضاعوا (صحح ابخاری نبر ۱۰۰، ۲۳۰۵، میح مسلم ۲۵۹۱)، یعنی، وه گراه هوئے ، سودوسرول کو گراه کیا، وه ضائع هوئے سودوسرول کوضائع کردیا ، محققین صوفیا اس طرح کی اغلاط سے بری الذمہ ہیں۔ اگر چہ وہ جس وجود کوعین حق سمجھتے ہیں، اس میں وہ مراتب خمسہ ثابت کرتے ہیں، کیکن ایک مرتبہ کے احکام کودوسرے مرتبہ پراطلاق کرنے کووہ کفروالحاد خیال کرتے ہیں، جس طرح کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعر:

ہر مرتبہ از وجود حکمی دارد گر فرق مراتب تکنی زندیقی یعنی وجود کا ہر مرتبہ ایک الگ حکم رکھتا ہے، اگر تو مراتب کا فرق نہ کرے تو تو زندیق ہے۔ توحید شہودی کا مطلب ہے صرف حق سجانہ وتعالیٰ کا مشاہدہ اور سالک کی نظر ہے کثرت
کا جھپ جانا، نہ کہ (اس کا) کثرت کو دیکھنا اور کثرت و وحدت کے درمیان عینی نسبت، یا
مراتب کا اثبات کرنا، جیسا کہ توحید وجودی میں ہے۔ سومحت کی نظر میں دونوں کا منشاء محبوب حقیق کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، جووہ توحید اوّل (وجودی) میں ماسویٰ اللہ کو عینی یا مراتبی عنوان سے محبت کے غلبہ کی وجہ سے ملاحظہ کرتا ہے اور سابی (اپنے) اصل کے ساتھ مشتبہ ہوجاتا ہے۔ عارف نامی حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

عکس روئے تو چودر آئینہ جام ادفقاد عارف از خندہ می درطع خام افقاد یعنی تیرے چیرہ کاعکس جب جام کے آئینہ میں پڑاتو عارف شراب کی

مكرابث يرطمع خام ميں جايزا۔

توحیر ٹانی (شہودی) میں ماسوی اللہ ہرگزاس (محب) کی نظر میں نہیں آتا، تا کہ نسبت کے اثبات میں کیا ہوتا ہے اور یہ قتم (توحیر شہودی) ہتم اوّل (توحید وجودی) ہے بلند ہے اور کہ بیای کا منشاء تو تصفیہ قلب ہے اور دوسری کا مصدر تر کیفس ہے اور اس کا (نفس) مطمئنہ بن جانا ہا لگ توحیدی کو یقیناً فنا حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی دیداور دانش ہے ماسوی اللہ محوہ و جانا ہا لگ اللہ کو ہو جاتا ہے اور اس کی بھیرے حق سجانہ وتعالی کے علاوہ کسی چیز کونہیں پاتی ، جس طرح کروش دن جاتا ہے اور اس کی بھیرے حق سجانہ وتعالی کے علاوہ کسی چیز کونہیں پاتی ، جس طرح کروش دن میں سورج کی شعاعوں کے غلبہ کی وجہ سے سورج کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ستارے ہرگز فظر نہیں آتے ، باوجود اس کے کہ در حقیقت ستاروں کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی کثر ت فظر نہیں آتے ، باوجود اس کے کہ در حقیقت ستاروں کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی کثر ت فظر نہیں آتے ، باوجود اس کے کہ در حقیقت ستاروں کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی کثر ت فیر مشاہدہ فیر مثاب ہی مشغر ق ہے ۔

درود بوارچوآ ئینه شداز کثرت شوق بر کجا می گرم روئے ترامی بینم (حافظ شیرازیؓ)

یعنی جب شوق (زیارت محبوب) کی کثرت سے درود بوارشیشه بن

گئو میں جس طرف بھی دیکھا ہوں، تیراچرہ (ہی) نظر آتا ہے۔

بخلاف (اس کے) تو حیدوجودی (ہے) جوراہ (سلوک) کی شرائط میں ہے نہیں ہے۔

لہذا بعضے طالبوں کے لیے واضح ہوتا ہے اوراکشر کو نہیں (ہوتا) دھنرت شاہ نقشبند (خواجہ بہاء

الدین رحمۃ اللہ علیہ) نے سالکین کے لیے ایسا راستہ مقرر فرمایا ہے جس میں تو حیدوجودی کا

انکشاف (داخل) نہیں ہے، تا کہ (سالک) مزلت اقدام (پاؤں کی لغزش) جو تو حیدوجودی

(کے قائل) بعض ارباب کو واقع ہوتی ہے، ہے محفوظ رہے اور تہہ ضلالت میں نہ گر پڑے۔

اللہ تعالیٰ انہیں بہت بھلی جزاعطا فرمائے۔ جس طرح کہ اس زمانے کے اکثر لوگ'نہمہ

اوست' کے عقیدہ کو محکم بنا کر شطحیات بیان کرتے ہیں اور شرعی امور کو حقیر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تو ہی کو فیق عطافر مائے۔

مكتوب بجانوس كى عبارت:

والفرق بين التوحيد الوجودي والشهو دي، ان التوحيد الوجودي عبارة عن انكشاف سريان الوجود في مراتب الامكان وفي كل ذرة من ذراته وفي

هذاالقام يترن بهذه الابيات:

البحريجرى على ما كان في قديم ان الحوادث، مواج و انهار فلا يعجبنك اشكال تشاكلها عمن تشكل فيها وهي استار لا آدم في الكون ولا ابليس لا ملك سليمان ولا بلقيس فالكل عبارة وانت المعنى يا من هو للقلوب مقناطيس رق الزجاج ورقت الخمر فتشابهاوتشاكل الامر فكانما خمر ولا قدح وكانما قدح ولا خمر والتوحيد الشهو دى عبارة عن شهود الحق واختاء الكثرة عن النظر لا في والتوحيد الشهو دى عبارة عن شهود الحق واختاء الكثرة عن النظر لا في الواقع في فافترق افرقاً واضحاً والتوحيد الشهو دى لا بد انكشاف ليصل الفناء الام والكشاف التوحيد الوجودي ليس بضر ورى للما لك اندلام مل له في حصول الفناء والتوحيد الوجودي ليس بضر ورى للما لك اندلام الفناء والنوعيد الوجودي ليس بضر ورى للما لك اندلام الفناء والنوعيد الوجودي ليس بضر ورى للما لك اندلام الفناء وحصول الفناء

ترجمہ: وجودی اور شہودی تو حیر میں فرق ہے ہے کہ وجودی تو حید مراتب امکان میں وجود کے سرایت کرجانے کے انکشاف سے عبارت ہے، اور اس کا تعلق ہر ایک ذرہ سے ہوتا ہے اور اس مقام پر آپ حسب ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے:

ترجمہ: دریا قدیم زمانہ سے جاری وساری ہے اور حوادث موجول اور

نہروں کی صورت میں بہدرہے ہیں۔ ہم جنس شکلیں تنہمیں حجاب میں مبتلانہ کردیں، کیونکہ جوشکلیں تنہمیں نظر آ

ربی ہیں، وہ حقیقت میں پردے ہیں۔

اس کا ننات میں نہ کوئی آ دم ہے اور نہ ہی ابلیس، نہ ملک سلیمان ہے اور نہ ہی بلقیس۔

یہ سب کچھ عبارت ہے اور تو معنی ہے، اے وہ ذات جو دلوں کے لیے مقناطیس کی حیثیت رکھتی ہے۔

شیشہ بھی باریک ہاورشراب بھی باریک ہے،اس طرح معاملہ آپس میں متنابہ اور ہم شکل ہے۔

گویایوں سمجھ کہ شراب ہے اور پیانہ بین ، یا پیانہ ہے اور شراب ہیں۔

اور تو حیر شہودی شہود تق اور کشرت کے نظر ہے ، نہ کہ واقع سے نخفی رہنے کا نام ہے تواس سے دونوں میں فرق واضح ہو گیا۔ تو حیر شہودی کا انکشاف ضروری ہے ، تا کہ کمل بے نیازی حاصل ہواور تو حید وجودی کا انکشاف سالک کے لیے ضروری نہیں ہے ، کیونکہ بے نیازی کے حصول کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔

حصول کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔

# ملفوظ (۲۳)

ایک روزیہ خاص وعام کے آں قبلہ کی مجلس میں حاضر ہوا (آپ نے) فرمایا کہ طالب کے لیے فتور کا سب سے مضبوط سبب اس کا آیسے ناقص شیخ کی طرف رجوع کرنا

ہے،جس نے ناقص سلوک وجذبہ کے ساتھ اپنی شیخی کی مند بچھار کھی ہو۔ طالب کواس طرح (کے شیخ) کی صحبت پستی کی جانب لے آتی ہے اور اسے بلندی (مقام) سے گرا کر پستی (ناکامی) سے دو چار کر ڈالتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جس طالب کا بیضہ ء قابلیت مختلف صحبتوں سے فاسد ہو جائے ،اس کا کام سوائے ۔ اللہ تدبیر (کامل وکمل مرشد) جواصلاح کے لیے کبریت احمر (ہوتے) ہیں، کے نہیں بن سکتا۔

### ملفوظ (٢٧)

ایک روز میں (حضرت قبلہ) کی فیض پرور محفل میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت قبلہ قبلی وردحی فنداہ (میرے ول وجان آپ پرقربان ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ ہرآ دمی نے پیشعریا وکر رکھا ہےاوروہ (اسے) خطوط میں نقل کرتا ہے: شعر

اوليا را ست قدرت ازاله

تیرجت باز گردانند ز راه

یعنی اولیائے کرام کواللہ تعالی کی طرف سے بیطافت حاصل ہے کہوہ

چلے ہوئے تیرکورات ہے موڑ لیتے ہیں۔

لیکن وہ اس کو بھے نہیں ہیں۔جس وقت اولیاء اللہ کو مشکل پیش آتی ہے (اور) لا چاری سامنے آتی ہے، تو اس وقت اس طرح کے کام بے اختیار صادر ہوتے ہیں۔ چنا نچے حضرت شاہ احمد سعید صاحب قبلہ ایک باریک سفر میں سے کہ عشاء کے وقت سامنے دریا آگیا اور (وہاں) ملاح (موجوو) نہ تھا (آپ) جس گاڑی میں سوار تھے، اس کا مالک مشرک تھا۔ آپ نے اس کو فر مایا کہ گاڑی کو دریا میں ڈال دو۔ اس نے آپ کے رعب کی وجہ ہے (گاڑی کو) وریا میں جانے دیا۔ آپ کے تھرف ہے (وہ گاڑی) جے اور سالم (دریا ہے) گزرگی اور وہ مشرک ہے جانے دیا۔ آپ کے تھرف ہے (وہ گاڑی) جے کا درسالم (دریا ہے) گزرگی اور وہ مشرک ہے کرامت دیکھ کرمسلمان ہوگیا۔

پر (آپ نے) يكلم (بيان) فرمايا:

"يجب على النبي اظهار المعجزة ويجب على الولى كتمان

الكرامات":

نبی پر معجزہ کا اظہار واجب ہوتا ہے اور ولی پر کرامات کو چھپانا واجب ہے۔

پر فرمایا کرفیات الانس میں (مولاناجائی) نے حضرت شاہ نقشبند (خواجہ بہاءالدین) صاحب کا قول لکھا ہے کہ کرامت خوراگر چہ کتے کی آ داز نہیں رکھتا (لیکن وہ) کتا ہے۔حضرت خواجہ مجم معصوم صاحب فرماتے ہیں:

"اے پروردگارسارے جہال کومیرے لیے بدخو بنادے"

### ملفوظ (٣٨)

ایک روز میں (حضرت قبلہ ) کے فیض گنجور حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت جناب حضرت لعل شاہ صاحب مرحوم دندہ شریف والا کے بھتیج جناب شاہ سید محمد صاحب بھی آپ کے حضور حاضر تھے۔ حضرت قبلہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے (ارشاد) فرمایا کہ فقیر کی یہ فیصحت یاد رکھیں کہ کسی کی امانت کو اپنے پاس مت رکھواور یہی فیصحت ہمار بے پیرومرشد (حضرت دوست محمد قند حاری) رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار فقیر کوفر مائی تھی کہ کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھو۔ نیز (آپ نے ) فرمایا کہ ملاعلی قاریؒ نے لکھا ہے کہ سیدا گرچہ خالص شیعہ ہو، نہ ہی گفتگو کے علاوہ اس کی تعظیم وادب کرنا چا ہیں۔ نیز (آپ نے ) فرمایا کہ ملاعلی قاریؒ نے لکھا ہے کہ سیدا گرچہ خالص شیعہ ہو، نہ ہی گفتگو نیز (آپ نے ) فرمایا کہ قیامت کے دن تمام نسب ختم ہو جائیں گے اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا نسب (مبارک) باتی رہے گا۔

### ملفوظ (٣٩)

ایک روز میں حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضرتھا کہ آپ نے نماز فجر کی امامت کے لیے اس خادم کو عظم فر مایا \_ حضرت قبلہ کے ارشاد کی تعمیل میں میں آگے ہوا۔ میں نے پہلی رکعت میں سورہ جعد هے اور دوسری رکعت میں سورہ عمیتسا کون کے پڑھی ۔ ختم اور حلقہ شریف سے فارغ ہونے کے بعد (حضرت قبلہ نے) اس گنہگار پر تفصیر کوخطاب کرتے ہوئے (ارشاد) فرمایا کہ متہمیں بھی بھی بھی بھی امامت کا کام پیش آتا ہے، بیمسئلہ یادر تھیں کہ قرائت کی طوالت آیات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ کلمات وحروف کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آپ نے کتاب ملامسکین شرح کنز: باب صفة الصلوٰ ق فصل وجہرالا مام بقراً قالفجر میں بی عبارت دکھائی:

وتطاول او لى الفجر فقط اى اطالة القرأة فى الركعة الاولى على الثانيه فى الفجر مسنون اجماعاً وفى سائر الصلوة كذلك عند محمد وعندهما لا تطال، ثم يعتبر التطويل من حيث الآى اذا لم يكن بين ما يقراء فى الاولى وبين ما يقرأ فى الثانية تفاوت من حيث الآى أما اذا كان بين الآى تفاوت طولاً وقصراً، فيعتبر التفاوت من حيث الكلمات والحروف وينبغى ان يكون التفاوت بقدر الثلث والثلثين الثلثان فى الاولى والثلث فى الثانية وهذا بيان الاستحباب، اما بيان الحكم، فالتفاوت وان كان فاحشا لا بأس به واطالة الثانية على الاولى تكره اجماعاً وانما يكره المناوت بثلاث آيات وان كان آية اؤ آيتين لا يكوه:

ترجمہ: اور انہوں نے فجر کی صرف دور کعت کوطویل کیا، لیعنی فجر کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت کی نسبت طویل قر اُت کی، کیونکہ یہ بالا جماع مسنون ہے۔ اسی طرح امام محرد کے نزدیک تمام نمازوں میں قر اُت کو، مسنون ہے۔ اسی طرح امام محرد کے نزدیک تمام نمازوں میں قر اُت کو، طویل کرنامسنون ہے لیکن امام الوصنیفہ اور قاضی الویوسف کے نزدیک قر اُت کوطویل نہ کیا جائے۔ پھر طوالت کا اعتبار آیات کے اعتبار سے بہ جبکہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی آیات میں کوئی تفاوت نہ ہواور اگر آیات میں طوالت اور اختصار کے اعتبار سے میں کوئی تفاوت ہوتو تفاوت کا اعتبار کلمات اور حروف سے کیا جائے گا اور سے تفاوت ایک شک دو ثلث کے اعتبار سے ہوگا، یعنی پہلی کہت میں تفاوت ایک شک دو ثلث کے اعتبار سے ہوگا، یعنی پہلی کہت میں تفاوت ایک شک دو ثلث کے اعتبار سے ہوگا، یعنی پہلی کہت میں تفاوت ایک شک دو ثلث کے اعتبار سے ہوگا، یعنی پہلی کہت میں تفاوت ایک شک دو ثلث کے اعتبار سے ہوگا، یعنی پہلی کہت میں

دوثلث اور دوسری رکعت میں ایک ثلث ہوگا اور بیمستحب ہے۔ جہال تک بیان علم کا تعلق ہے، تو اگر تفاوت بہت زیادہ بھی ہوتو کوئی حرج نہیں، لیکن دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی نسبت طویل کرنا بالا جماع مگروہ ہے اور تین آیات کے بقدر تفاوت بھی مکروہ ہے، البتہ ایک یا دو آیت کے برابر تفاوت مکروہ نہیں ہے۔

### ملفوظ (١٠٠)

ایک روز حضرت قبلة بلی وروحی فداه (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے ظہر کی مازے پہلے اس خادم کوطلب کیا (اور) ارشاد فرمایا کہ آپ کے کتنے فرزند فوت ہو گئے ہیں؟

یں نے عرض کیا کہ تین بیٹے فوت ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم بھی بھی اولا و کے غم میں خمگین سے ہوا کرو۔ (آپ نے) کمترین کے سلی دینے کے لیے کتاب عقو دالجواہر المدیقہ فی ادلة رهب الامام الی حنیقہ سے بیحدیث شریف و کھائی:

ابو حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابيه: ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ما من مسلم يموت له ثلاثه من الولد الا ادخله الله الجنة، فقال عمرو اثنان، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم واثنان هكذا رواه الحارثي وابن المظفر واخرجه الامام احمد و مسلم و الحاكم عن ابي بريدة عن ابيه واخرجه البخاري في الادب والنسائي عن انس. (عقودالجوام المنيفه انهما):

ترجمہ: (امام) ابوحنیفہ نے علقمہ بن مرثد سے اور انہوں نے بریدہ سے
اور انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ
وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان شخص کے تین بچے فوت ہوجا کیں تو اسے
الله تعالیٰ جنت میں واخل فرمائے گا عمر و نے عرض کیا کہ اگر دو ہوں تو
نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: وربھی (ہوں تو جنت میں جائے گا)

اس روایت کوحار فی اوراین مظفر نقل کیا ہے۔جبکہ امام احمد مسلم اور حاکم نے ابی بریدہ سے روایت کی ہے اور امام بخاری نے ادب (المفرد) میں اور امام نمائی نے اسے بروایت حضرت انس بیان کیا ہے۔

## ملفوظ (١٦)

ایک روز میں (حضرت قبلہ کی) فیض پرور محفل میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ قبلہ ذکر کے لیے جوخلوت کیا کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اور خلوت کے کیا معنی ہیں؟ اور لف رائس (سرکے ڈھائینے) اور خمض عین (نگاہ کو نیچے رکھنے) سے کیا فائدہ ہے؟ (آپ نے) ارشاد فر مایا کہ خلوت ول کوشواغل (مختلف کا موں) سے فارغ کر ڈالتی ہے اور مشائخ کرام علیہم الرضوان نے خلوت کے مفصل معنی میں اختلاف فر مایا ہے۔ ان میں سے بعض نے فر مایا ہے کہ خلوت کا مدار دل کو ماسوئی اللہ سے خالی کرنے پر ہے، خواہ (سالک) عام جمع میں ہواور بعض نے بیان کیا ہے کہ (خلوت) منتبی کی آسودگی اور مبتدی کی سکی (آسانی) کے لیے ہے اور لف راس (سرکا ڈھائیٹا) اور خمض عین (نظر کا نیچے رکھنا) اس لیے ہے تا کہ حواس آرام اور لف راس (سرکا ڈھائیٹا) اور خمض عین (نظر کا نیچے رکھنا) اس لیے ہے تا کہ حواس آرام اور لئیں اور قرار بکڑیں تا کہ دل کو اطمینان نصیب ہو۔

اس کے بعد حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (آپ پرمیرے دل و جان قربان ہوں) نے موتی بھیر نے والی زبان سے (ارشاد) فرمایا کہ ملاعلی قاریؒ کی کتاب شرح عین العلم لے آؤ۔ میں حسب فرمان شبیح خانہ سے لے آیا۔ آپ نے کمال عنایت وکرم بخشی سے بیعبارت دکھائی:

فهواى السلوك بلزوم الوضوء، فهو ينور القلب والخلوة، اى بلزوم الخلوة، فهى اى الخلوة تفرغ عن الشواغل عن تحصيل الفضائل وقد تقدم تحقيق الخلطة والعزلة، ثم القوم مختلفون فى سلوك طريقهم فمنهم من جعل مدار الخلوة على خلوا القلب عن غير ذكر الربّ ومشاهدة الحق ولو كان فى مجمع الخلق،

كما يشير اليه قوله تعالى: "رِجَالٌ لَّا لُلْهِيهُمُ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنُ فِي كُرِ الله" وهو طريق الساداة النقشبندية القادة الشاذلية ويقال في حقهم انهم غريبون قريبون وكاتبون بانيون وعرشيون وفرشيون ومنهم من اختار الخلوة المتعارفة بينهم تهويناً للمبتدى وتسهيلا للمنتهى وكان المص منهم ولذا قال والاولى ان يكون السالك الذاكر في بيت مظلم ضيق ليس فيه متاع الا مالا بد منه او يلف رأسه اذا كان في مسجد ونحوه ويغمض عينيه محال ذكره و فكره لا حين صلوته فانه مكروه على خلاف دابه عليه الصلواة والسّلام وسنة وانما اختار البيت المظلم ولف الرأس وتغمض العين ليركد الحواس اى تسكين وتستقر وفيه ان ما ذكر انما هو ليسكن حاسة البصر ولعل ايراده بصيغة الجمع لتواتر النظر:

ترجمہ: پی وہ ، یعنی سلوک جس میں ہروقت وضوکی پابندی کی جائے وہ ول کومنور کر ویتا ہے اور خلوت یعنی خلوت کولازم اختیار کرنا ، یعنی اپنے آپ کو فضائل کے حاصل کرنے کے لیے مشاغل سے فارغ کر وینا اور اختلاط اور علیحدگی کی تحقیق قبل ازیں گزر چکی ہے۔ پھر قوم کا اپنے طریقہ سلوک میں اختلاف ہے ، ان میں سے پچھلوگوں نے مدار خلوت کو ذکر رب کے غیر سے دل کو خالی کر لینے پر اور مشاہدہ حق پر مخصر قرار دیا ہے ، خواہ وہ مخلوق کے مجمع میں ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اس ارشاد باری تعالی : رجال لا تکھی ہے م تی ہو خدا کے ذکر سے نہ تجارت عافل کرتی ہے ، نہ خرید و فروخت میں اس طرف اشارہ ہے اور یہی سا دات نقش بند سے اور قائدین فروخت میں اس طرف اشارہ ہے اور یہی سا دات نقش بند سے اور قائدین شاذ لیہ کا طریقہ ہے اور ان کے حق میں کہا جاتا ہے کہ بے لوگ غریب ، شاذ لیہ کا طریقہ ہے اور ان کے حق میں کہا جاتا ہے کہ بے لوگ غریب ،

قریب، کا تب، بانی، عرشی اور فرشی بین اور ان مین بعض نے اس خلوت

کواختیار کیا ہے جوان کے ہاں متعارف ہے، تا کہ مبتدی اور ختبی کے

لیے آسانی پیدا کی جاسکے اور مصنف بھی ان ہی میں سے تھا، لہذا اس

نے کہا ہے کہ زیادہ بہتر بات ہے ہے کہ سالک ذاکر کسی ایسے گھر میں ہو
جو تاریک اور نگ ہواور اس میں بہت ہی ضروری چیز کے سوا اور کوئی
سامان نہ ہو، یااگروہ مجد میں ہوتو اپنے سرکو جھکا لے اور اپنی تھوں کو بند

کر لے ۔ اس کا ذکر وفکر محال ہے ۔ خصوصاً نماز کے وقت، کیونکہ یہ
آ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت کے خلاف ہونے کی وجہ
سے مکروہ ہے ۔ اس لیے کہ اس نے تاریک گھر کواور سرکے جھکا لینے اور

بیں، یعنی سکون قر ارحاصل کرتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ
جوذکر کرتا ہے اس سے آ کھ ساکن ہو جاتی ہے اور شاید اس کا جمع کے
حوظر کی وجہ سے واس سے آ کھ ساکن ہو جاتی ہے اور شاید اس کا جمع کے
حوظر کو استعال کرنا تو اتر نظر کی وجہ سے ہے۔

## ملفوظ (۲۲)

ایک روز میں (آپ کی) خدمت اقد س وانور میں حاضرتھا۔ حضرت قبلہ بی وروحی فداہ (بیرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ بیچارے انسان نے اپنی حقیقت کو بھلا کر انا نیٹ (غرور) کی پوشاک پہن لی ہے۔ اگر وہ اپنی اصلیت کو یا در کھتا تو اسے بجز و انکساری کے عاوہ کو کی چارہ نہ ہوتا اور وہ شکستگی اور نیستی کو اپنا شعار بنا تا۔ بعد از اں آپ نے بیہ آبات مبارک بر حیں:

وَلَقَدُ خَلُقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ سُلَلَةٍ مِّنُ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِى قَرَادٍ مَّكِيْن. ثُمَّ خَلَقُنَا النُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَه مُفْغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةً عِظْمًا، فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمعًا ثُمَّ انْشَانَه' خَلُقًا آخَرَ فَتَبْرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ. " (سوره المؤمنون١٣-١١):

ترجمہ: اورہم نے انسان کوئی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ پھراس کوایک مضبوط (اور محفوظ) جگہ نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا۔ پھر لوتھڑ نے کی بوٹی بنائی۔ پھر بوٹی کی ہڈیاں بنا کیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت (پوست) چڑھایا۔ پھر اس کوئی صورت بنا دیا، تو خدا سب سے بہتر بنانے والا ہے، بابر کت ہے۔

بعدازال (آپ نے) فرمایا کہ مولانا روم صاحب ؓ ای چیز ہے آگاہ کرتے اور ای

مطلب كوبيان فرماتے بين:

مولوی گشتی و آگاہ نیستی از کجا و زکجا و کیستی
از خودی آگاہ نئی اے بیشعور برچنین علمت نبا پد شد غرور
یعنی تو مولوی بن گیا ہے اور نہیں جانتا کہ تو کہاں اور کس ہے ہے اور تو
کون ہے؟
اے بے قل! تو خودی ہے آگاہ نہیں ہے، مجھے اپنے ایسے علم پر مغرور
نہیں ہونا جا ہے۔

### ملفوظ (سم)

ایک روز صبح کی نماز سے پہلے میں حضور عالی میں حاضر تھا۔ جناب حضرت قبلہ تا وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے بے حدم ہر بانی اور شفقت کرتے ہوئے اس گنہگار پر تقفیر کو مخاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ اس شرارت نشان زمانے میں ارکان اسلام اور ایمان میں فتور پیدا ہو گیا ہے۔ نبی (کریم) علیہ (الصلاق و) السلام نے فر مایا کہ اسلام کی بنیاد بائخ چیزوں پر ہے (آ خرتک) ۔ ان امور میں سے کوئی امر اپنی حالت پر نہیں رہا بلکہ (لوگوں کی) طبیعتوں کے لیے ان کی اصل معیوب اور ان کا عیب مرغوب اور پہندیدہ ہو گیا ہے۔ مجددی نسبت جو بہت بلند ہے، اس وقت میں اس کا حصول اگر چہ کال نہیں ہے، لیکن وہ سو مجددی نسبت جو بہت بلند ہے، اس وقت میں اس کا حصول اگر چہ کال نہیں ہے، لیکن وہ سو

طرح کی مشکلات ہے مشکل ہوگیا ہے۔

نیز (آپ نے) فرمایا کہ اس زمانے کے لوگ کشف وکرامات کے طالب بن گئے ہیں اور وہ فقیری کو اس میں مخصر رکھ کر مقصود سے کئ منازل دور جا پڑے ہیں۔فقیری سے مقصود وہ ہے جوآ نسر ورعالم صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے (حضرت) جرئیل علی نبیا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمایا تھا کہ فاعبد اللّه کانک تر اہ، فان لم تکن تر اہ، فانه یر اک (صحیح ا ابخاری نمبر ۵۰)۔ یعنی سوتو اللّه کی عبادت یوں کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر ہے نہ ہو سکے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے،تو یوں تجھ کہ وہ تجھ دیکھ رہا ہے۔اگر کوئی آ دمی خانقاہ شریف میں چند مہینے اخلاص نیت اور عدم اختلاط جو پراکندگی کا ذریعہ ہے، کے ساتھ رہے تو اِن شاءَ اللّهُ الْعَزِیْزِ وہ مقصود سے حصہ یائے گا۔

اس کے بعد حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (آپ پر میرے دل و جان قربان ہوں) نے مشکلو ہ شریف سے میرحدیث (یاک) د کھائی:

عن عمر الخطاب رضى الله عنه، قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس اى النبى صلى الله عليه وسلم، فاستند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد اخبرنى عن الاسلام. قال: الاسلام ان تشهد ان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله، وتقيم الصلواة وتؤتى الزكواة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت، فعجبنا يسئاله ويصدقه. قال: فاخبرنى عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملئكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت.

قال: فاخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبدالله كانك تراه، فان لم تكن تواه، فانه يواك (مثكاة المعانية ١٠٠ ، نبر ٢٥٠٥ الخارى نبر ٥٠ ٢٧٧٥): ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے یاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک شخص آیا، جس کے کیڑے بہت سفید اور جس کے بال بهت سياه تق ـ اس يرسفر كا كوئي نشان نظر نهيس آتا تقااورنه بم ميس ے کوئی اسے پیچانتا تھا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے اور اپنی دوہ تھیلیوں کو آپ کی دونوں رانوں یررکہ دیا اورعرض کیا کہ اے محمد (صلّی الله علیہ وسلّم) بچھے اسلام کے بارے میں بتائے۔آپ نے فرمایا: "اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور محد (صلّی الله عليه وسلم) الله کے رسول ہیں اور تو نماز قائم کرے، زکوۃ ادا کرے اور رمضان كروزے ركھ اور اگر رہے كى استطاعت ہوتو بيت الله كا فح كرے۔"اس نے وض كياكة بي نے فرماياتو ہم نے تعجب كياك وہ سوال بھی کرتا ہے اور تقدیق بھی کرتا ہے۔اس نے کہا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔آ یے نے فرمایا: "ایمان یہ ہے کہ تواللہ تعالی اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن یر ایمان لائے اور تو اچھی بری تقدیر کے ساتھ بھی ایمان لائے۔'اس نے عرض کیا کہ آپ نے بچ فر مایا۔ پھراس نے کہا كرآب مجھ احمان كے بارے ميں بتاكيں۔آپ نے فرمايا: "احمان بيب كرتوالله كي اس طرح عبادت كرے، كويا تواسے د كھرما ہاورا گرتوا ہے نہیں دیکھ رہاتو وہ کھے دیکھ رہاہے۔''

#### ملفوظ (۱۹۲)

ایک روزید دیرینه خادم ظهر کی نماز کے بعد (قبلہ حضرت کے) فیض گنجور حضور میں تنہج خانہ میں حاضر ہوا۔ (آپ نے) ارشا دفر مایا کہ فقیر کے تعویذ ات وعملیات وغیرہ لکھنا تمہارے ذمہ ہے۔ پھر کمال مہر ہانی سے کمتو ہات شاہ احمد سعید صاحب سے بید کمتوب دکھایا کہ اے لکھ کر اپنے پاس رکھالو، بیتمہارے لیے ضروری ہے:

# مكتوب نمبره ١٠ كى عبارت

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

(١) اذا جاء ك من يتالكم ضرسه اوراسه او توجعه الرياح، فخذ

لوحاً طاهراً وضع عليه رملاً طاهراً او اكتب بمسمار ابجد هوز حطى و اشدد بالمسار على الالف واقراً الفاتحة مرة وصاحب الالم واضع اصبعه على موضع الالم بقوة، ثم اسئاله هل شفيت، فان شفى فبها والا نقلت المسمار الى الباء وقرأت الفاتحة مرتين وسئالة كا لاولى فان شفى فبها والا نقلت الى الجيم و قرأت الفاتحة ثلثا وهكذا. فلا تصل الى آخر الحروف، الاقد شفاه الله تعالى. (٢) اذا عنت لك حاجة او كان لك غائب، فاردت ان يرجعه الله تعالى سالماً غانماً او كان لك مريض فاردت ان يشفيه الله فاقرء سورة الفاتحة احدى واربعين مرة بين سنة الفجر وفرضه. (٣) ومن عضه الكلب المجنون وخيف عليه الجنون فاكتب له هذه الآية على اربعين كسرة من الخبز: إنَّهُمُ يَكِيدُونَ كَيدًا وأكيداً، فَمَهِلِ الْكَفِرِينَ امْهِلُهُمُ رُويُداً. ومره ان ياكل كل يوم كسرة.

(٣) من خاف ذا سلطان فليقرء كهيعص كُفِيَتُ خمعسق خُمِيْتُ، وليقبض كل اصبع من اليه اليمنى عند كل حرف من اللفظ الاوّل ومن اليسرى عند كل حرف من الثانى ليفتحهما جميعاً في وجه من يخاف.

(٥)وتعويذ الطفل

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَعُودُ بِكِلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَان وَهَامَة وَعَيْن لاَمَة تَحَصَّنُتُ بِحَصْنِ الف الف لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم. تَحَصَّنُتُ بِحَصْنِ الف الف لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم. (٢) اذا ظهر مرض الحصبة، فخذ خيطا ازرق واقرء سورة الرَّحمٰن وكلما مررت على قوله تعالى فَباي آلآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبنِ، الرَّحمٰن وكلما مورت على قوله تعالى فَباي آلآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبنِ، فاعقد عقدة وانفث فيها وعلى الخيظ في عنى الصبى يعافيه الله تعالى من ذلك المرض.

# مكتوب نمبر١٠ كى عبارت كالرجمه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

(۱) جبتمهارے پاس کوئی ایساشخص آئے جس کی داڑھ یاسر میں دردیا اسے دردرت کہو تو ایک پاک شختی لے لواور اس پر پاک ریت رکھواور اس پر کیل کے ساتھ ابجدھوزھلی ککھواور کیل کے ساتھ ابجدھوزھلی ککھواور کیل کوالف پر کھوک دواور سورہ فاتحہ ایک بار پڑھواور اس وقت دردوالے آدمی نے اپنی انگل کو مضبوطی کے ساتھ درد کی جگہ پر رکھا ہو، پھرتم اس سے پوچھو کیا تہمیں شفا حاصل ہوگئی ہے۔اگر وہ شفا یاب ہوجائے تو بہت خوب ورنہ کیل کو باء (ب) پر رکھواور سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھواور اس سے پہلے کی طرح پوچھو۔اگر شفا یاب ہوجائے تو بہت بہتر، ورنہ جیم (ج) کی طرف شقل ہوجاؤ اور تین بارسورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر اس طرح عمل کرتے جاؤ، آخری حرف تک نہ پہنچو گے کہ اللہ اور تیان بارسورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر اس طرح عمل کرتے جاؤ، آخری حرف تک نہ پہنچو گے کہ اللہ تعالیٰ اے شفاعطا فرمادےگا۔

(۲) جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے، یا کوئی تمہارا آ دمی غائب ہواورتم چاہو کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے، یا تمہارا کوئی مریض ہواورتم چاہو کہ اللہ تعالیٰ اسے شفانصیب فر مادے تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ۴ ہارسورہ فاتحہ پڑھو۔ تعالیٰ اسے شفانصیب فر ماد نے تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ۴ ہارے میں پاگل ہوجائے کا (۳) جس شخص کو باؤلے کتے نے کاٹ لیا ہواور اس کے بارے میں پاگل ہوجائے کا اندیشہ ہوتو اس کے لیے روٹی کے جالیس مکڑوں پر بیر آیت کریم لکھ دو:

"إِنَّهُمْ يَكِينُدُونَ كَيْدًا وَّ أَكِينُدُ كَيْدًا، فَمَقِلِ الْكَافِرِيْنَ آمُهِلُهُمُ رُوَيُدًا" اوراے كھوكدوہ برروزايك كلااكھالياكرے۔

(٣) جس كسي كو عكمران كي طرف سے خوف مووه يرا ھے:

''کھنیعص کُفِینُ خمعسق حُمِینُ ''اوردا کیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کرلے پہلے لفظ کے ہرحرف کے پڑھنے کے وقت اور با کیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرلے دوسرے لفظ کے ہرحرف کے پڑھنے کے وقت اور پھر ان دونوں (ہاتھوں کی انگلیوں) کو اس شخص کے ہرحرف کے پڑھنے کے وقت اور پھر ان دونوں (ہاتھوں کی انگلیوں) کو اس شخص کے سامنے کھول دے، جس سے وہ ڈرتا ہو۔

(۵) یج کے لیے تعوید:

عبارت کے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔اصل پہلے موجود ہے۔

(۲) جب خسرے کا مرض ظاہر ہوتو نیلے رنگ کا ایک دھا گہ لے لواوراس پر سورہ الرحمٰن پڑھواور جب بھی اس آیت کریمہ: ''فَبِاَیِ آلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِبنِ '' کو پڑھوتو ایک گرہ لگادو اور اس پر پھونک مار دواور (اس) دھا گے کو بچ کی گردن میں ڈال دو۔اللہ تعالیٰ اے اس بیاری سے شفاعطافر مادے گا۔

### ملفوظ (۵۷)

ایک روزیہ حقیر (ہر) چھوٹے بڑے کے قبلہ (محرم) کی مجلس میں عاضر ہوا۔ (آپ نے) فرمایا کہ کتاب حصن حصین تنہیج خانہ سے لاؤ۔ حسب ارشاد میں لے آیا۔ (آپ نے) فرمایا کہ شاہ سید محمد صاحب نے حضرت لعل شاہ صاحب مرحوم کے فتم کے لیے کسی کلام کی

اجازت ما تکی ہے۔ پس پھراس مدیث شریف:

"لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِي اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْر" (صنصين، ص٠٠٠، جامع الرّندى نَبر ويُمِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْر" (صنصين، ص٠٠٠، جامع الرّندى نَبر 229 )

کا مطالعہ فرمانے کے بعد مجھے دکھائی اور فرمایا کہ بیان کے لیےلکھالو (اوران سے کہو) کہتہیں حضرات کے دوسر نے ختموں کی طرح اس کی اجازت ہے۔اسے پانچ سوبار پڑھواور اس کے شروع اور آخر میں سوسوبار درود شریف پڑھیں۔

### ملفوظ (۲۷)

ایک روز تہجد کے وقت میں حضور والا میں حاضر تھا۔ آپ نے کمال مہر ہائی ہے اس دیر یہ خادم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگ روزی کے حصول کے لیے کیسی تکلیفیں اور ریاضتیں اُٹھاتے ہیں، اور کیسار نج اور محنت برداشت کرتے ہیں۔ نصار کی کا توکری، مال کی تجارت وغیرہ، زراعت، مزدوری اور صنعتوں وغیرہ جیسے حیلے اختیار کرتے ہیں۔ ان تمام ریاضتوں کا مقصد روئی حاصل کرنا ہے۔ طریقہ عالیہ نقشبند یہ مجدد یہ کے صاحب کمال اہل اللہ کی مثال بھی یو نبی ہے جو خدا کے طالبوں اور باصد ق وصفا درویتوں کو شب بیداری اور عبد افتان ہو سے بیداری اور عبد افتان کی مثال بھی اور کی زیادتی، کم کھانے، کم بولئے، لطائف پر ذکر اسم ذات کی ہمنگی ، نفی عبد افتان ہم افرات کے ترک میں توسط اور اور ادواذ کار کے ذریعے تعمیر اوقات ہو تھے حدیثوں اعتدال، مالوفات کے ترک میں توسط اور اور ادواذ کار کے ذریعے تعمیر اوقات ہو تھے حدیثوں اور شدید عبل اس میں سخت ریاضتوں اور شدید کے عبد دوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان سب سے مراد اللہ کی یاداور عشق الٰہی ہے، تاکہ (دنیاوی) تعلقات اور ماسوئی اللہ کی محبت سے بعقلقی نصیب ہو جائے اور جاہ وریاست کی حب دل تعلقات اور ماسوئی اللہ کی محبت سے بے تعلقی نصیب ہو جائے اور جاہ وریاست کی حب دل ایک ندر ہے، کیونکہ پروردگار عالم عزاسہ کو کسی کی شرکت بھلی نہیں گئی اور آ بیت مبارک: میں بالکل ندر ہے، کیونکہ پروردگار عالم عزاسہ کو کسی کی شرکت بھلی نہیں گئی اور آ بیت مبارک:

یعنی جان لوکہ خالص عبادت خدائی کے لیے ہے۔

یمطابق حق تعالیٰ جل شاندا ہے بندوں سے خالص دین کا تقاضا کرتے ہیں۔

یز (آپ نے) فرمایا کہ بلند شریعت میں نماز وروزہ اور زکوۃ کی واجب وقت میں اوا گیگی ،شرطوں کے حاصل ہونے پر جج اوا کرنا ، کبیرہ اور صغیرہ گنا ہوں سے بچنا، حلال کا سمجھنا اور حرام سے پر بیز اور دوسری منع کی گئی چیزوں وغیرہ سے رکنا ، جن کا حکم دیا گیا ہے ، ان پڑ مل کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: 'لایک کیف اللّه نفساً اللّه وُسْعَهَا '(سورہ البقرہ ۲۸۱)؛ یعنی خداکی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، کے مطابق نجات کے لیے کافی ہوجاتا خداکی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، کے مطابق نجات کے لیے کافی ہوجاتا ہے ، لیکن حدیث شریف آلا مُحسَان آن تعُبُد ربک کانک تو اہ ( صحیح بحاری نمبر ۵۰ مطابق ذات اللی کے دوام حضور، اس کی حب کے انجذ اب ( کھنچ جان) ، ذوق وشوق ، مطابق ذات اللی کے دوام حضور، اس کی حب کے انجذ اب ( کھنچ جان) ، ذوق وشوق ، جعیت قلمی اورا سے مشہود میں استغراق کے بغیر درجہ والایت نصیب نہیں ہوتا۔

### ملفوظ (٢٧)

ایک روزیہ کمترین اور حقیرترین دیرینہ خادم حاضرین اور غائبین کے قبلہ کی محفل میں حاضر ہوا، جب حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (آپ پرمیرے دل وجان قربان ہوں) نمازعصر سے فراغت کے بعد ختم خواجگان جو ہمارے نقشبندیہ مجددیہ پیروں کا معمول ہے، پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو اس اثناء میں ایک پوندہ عورت خراسان سے حضرت حاجی الحرمین الشریفین جناب حضرت حاجی دوست محد (قندھاری) صاحب برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المدیف ورحمۃ اللہ تعالی علیہ (اللہ ان کے مزار شریف کو خنگ کرے اوران کی قبرمبارک کو منور کرے اورآ پ پراللہ تعالی علیہ (اللہ ان کے مزار کی زیارت کے لیے آئی اوراس نے کمال منور کرے اورآ پ پراللہ تعالی رحم فرمائے ) کے مزار کی زیارت کے لیے آئی اوراس نے کمال خوفاک آ واز میں فرمایا کہ اے بے سعادت تو فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے آئی ہے فوفاک آ واز میں فرمایا کہ اے بے سعادت تو فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے آئی ہے اور (اب) بھلائی سے محروم کیوں ہوتی ہے ، قبروں پر بحدہ کرنا حرام ہے۔ سوحضرت قبلہ کی آ واز

کوئ کر مذکورہ عورت اس حرکت سے باز آ گئی اور اس نے زیارت کر کے دعائے فاتحہ پڑھی اور چلی گئی۔

### ملفوظ (٢٨)

ایک روز میں قبلہ انام کے حضور عالی مقام محفل میں حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ قبلی وروجی فداہ
(میرے ول و جان آپ پر قربان ہوں) نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ سلطان ابراہیم ادھم
(رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک غلام خرید ااور اس سے کہا کہ تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا: ''جوسلطان وے گا'، (انہوں نے) پھر یو چھا: ''کیسا (لباس) پہنے گا؟' اس نے کہا: ''جوسلطان نے عنایت کیا'' غرض جو پھے سلطان (ابراہیم ادھم ) اس سے یو چھتے وہ جواب دیتا کہ جوسلطان نے ویا۔ (اس پر) سلطان ابراہیم ادھم ) اس سے یو چھتے وہ جواب دیتا کہ جوسلطان فریا۔ نہوں کے ویا۔ (اس پر) سلطان ابراہیم نے فرمایا: ''تم اپنی مرضی ہے بھی پھے کہو۔'' اس نے جواب میں کہا: ''چونکہ میں غلام ہوں، اپنی طرف سے کوئی چیز کیسے کہوں؟'' ۔ پسلطان ابراہیم ادھم محاب (رحمۃ اللہ علیہ ) نے اس بات سے عبرت پکڑی اور خیال کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا: ''چونکہ میں بھی اللہ کریم کاغلام ہوں، سو میں یہ تحکم انی اپنی چا ہت سے کیوں کر رہا ہوں۔'' اپنی تمام بادشاہت کو چھوڑ کرنکل پڑے ۔ ایک سر بانداور لوٹا اپنے ساتھ لیا۔ (راستے میں) ایک آئی کی دو گے ماتھ اللہ کریم نے دیا ہے۔

آئی تمام بادشاہت کو چھوڑ کرنکل پڑے ۔ ایک سر بانداور لوٹا اپنے ساتھ لیا۔ (راستے میں) ایک آئی کی دو گے ماتھ اللہ کریم نے دیا ہے۔

آئی کو دیکھا کہ سرکے نیچے پھر کہ کی صور ہا ہے۔ (آپ نے) سر باند یہیں رکھ چھوڑ ااور (خیال فرمایا) کہ لوٹے کا ساتھ اللہ کریم نے دیا ہے۔

نیز (آپ نے) فرمایا کہ اس فتنے کے زمانے اور ابتلاؤم کے وقت میں نقشبند بیمجد دیة نبت کو محفوظ رکھنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آ دمی تیلیوں کے گھر میں رہتا ہواور اپنے کپڑوں کومحفوظ رکھے۔

نیزتعلیم و تعلم کے بارے میں بات چلی (تو آپ نے) فر مایا کہ ایک آوی نے لوہار کے بیٹے سے پوچھا کہ تیرا باپ جلدی آئے گایا دیر سے؟ (وہ) بولا: ''اگر اس نے جلدی کی تو دیر سے آئے گا اور اگر دیر کی تو جلدی آئے گا۔' (اس سے) پوچھا گیا: (اس کی)'' کیا وجہ ہے؟'' کہنے لگا:''اگر اس نے جلدی کی (تق) بعض چنگاریاں جلتی رہیں گی اور ہوا چلنے کی وجہ سے بوری

میں آگ لگ جائے گی اور وہ بوری کوجلا ڈالے گا (اس طرح) اسے ضرور دیر ہوجائے گی۔اگر
اس نے دیر کی تو تمام انگار ہے بچھ جائیں گے اور ان میں آگ نہیں ہوگی (اور) پھر وہ آسانی
سے سب (چیزوں) کو بوری میں رکھ کر، بغیر تشویش کے آرام سے گھر پہنچ جائے گا۔"غرض
طالبوں اور شاگر دوں کو چاہیے کہ اوّل علم وغیرہ کے کام کی خوب مضبوطی سے بنیا در کھیں، تاکہ
باتی عمارت اس پر مضبوط ہے۔اگر کوئی ابتداء میں خراب اور خام بنیادر کھے تو باتی (تمام
عمارت) خام ہوگی۔

نیز حضرت قبلہ نے جناب مولوی نور خان صاحب کو ولایت کبریٰ کے دوائر کاسبق عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ اسم ذات اور نفی واثبات کے وردکو کثرت سے کرنے کی وجہ سے غصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ (آپ نے) فرمایا: "الله کریم تیرے غصہ کواینے (حکم ك ) ليے بنائے ''جناب مولوى صاحب موصوف نے پھرعرض كى كةبلدول ميں خيال آتا ے کہ ہیں (علیحد گی میں) جا کرحق تعالیٰ عز اسمہ کا خوب ذکر کروں ، کیونکہ گھر میں بیددوسروں كے غصہ اور ضرر كا موجب بنتا ہے۔ (آپ نے) فرمایا كہ تمہیں ایسے نہیں كرنا جاہے كہ تمہارے بیچ چھوٹے ہیں اور وہ علم سے محروم رہ جائیں گے اور تمہارے غصہ کی زیادتی اس وجہ ے ہے کہ مہیں آخرت کی فکر ہے اور معاش کی ہوش نہیں۔اس زمانے میں برآ دی اپنی اغراض کے مطابق شریعت کی رعایت کے بغیر کام کر رہا ہے اور یہی چیز غصے کا موجب ہے۔ مولوی صاحب موصوف نے پھرالتماس کی کے قبلہ میں جس قدر ذکرواذ کار کاور دزیادہ کرتا ہوں، غصہ بڑھ جاتا ہے اور اگر ذکر کا ورد کم کروں تو غصہ نہیں آتا۔ (حضرت قبلہ نے) اپنی گوہرافشاں زبان (مبارک) سے ارشادفر مایا: "جو چیز سفید ہوتی ہے (اس میں) واغ نمایاں ہوتا ہاورا گروہ میلی ہوتو (اس سے ) کسی داغ کاخوف نہیں ہوتا اوراس برکوئی کدورت دکھائی نہیں دیتی'' یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ جلہ شانہ کے ذکراذ کار کا وردول کی یا کیزگی کا ذریعہ ہے، جب خلاف شرع کام، اس پراثر انداز ہوتو وہ غصے کا سبب بن جاتا ہے، جبکہ غیریا کیزہ دل پر كوئى اثر ظاہر نہيں ہوتا۔

نیز حضرت قبلہ نے فرمایا کدول میں خیال آتا ہے کداین زندگی (بی) میں کتب خاندی

تمام کتابیں جناب حضرت مرشد نا ومولا نا حضرت حاجی دوست محمد صاحب قبلہ برداللہ مضجعہ الشریف و نور اللہ مرقد ہ المدیف ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (اللہ تعالیٰ ان کے مزار شریف کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کومنور کرے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو) کے نام مبارک وقف کر دوں اور اپنے تینوں بیٹوں کو اس کا متولی بنا دوں۔ اس کام کے تین فائدے ہیں: "اوّل یہ کہ اس کا تواب ہمیشہ حضرت قبلہ صاحب کے روح (مبارک) کو ہوتارہ کی ، دوسرایہ کہ کتا بیں قفت میں کہ کتابیں تقسیم کے تناز عہ وغیرہ سے محفوظ رہیں گی اور (بیٹے) کہیں گے کہ یہ کتابیں وقف ہیں (اور) ہماری ملکیت نہیں ہیں، سو (یوں) جھڑ انہیں کریں گے، تیسرایہ کہ فقیر کے تینوں بیٹے (اور) ہماری ملکیت نہیں ہیں، سو (یوں) جھڑ انہیں کریں گے، تیسرایہ کہ فقیر کے تینوں بیٹے اپنی خواہش کے مطابق ان کتابوں سے نفع اٹھاتے رہیں گے۔ "

### ملفوظ (٩٩)

ایک روزید درید خادم فیض پرور محفل میں حاضر ہوا۔ آپ کے حضور فیض گنجور میں "جو کچھمولی سے ہوہ سب سے اولی ہے" کی بات چلی۔ حضرت قبلة لبی وروحی فداہ (آپ پر میرے دل و جان قربان ہوں ) نے ارشاد فر مایا کہ نفع اور نقصان ، نہ ملنا اور عطا ہونا ، عزت اور زلت ، صحت اور بیاری سے جو چیز بھی انسان کو پہنچتی ہے ، وہ تقدیر اللی سے ہوتی ہے۔ اگر چہ بعضا مور ظاہری طور پر نازیبا دکھائی و سے ہیں ، لیکن باطنی طور پر کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ، لہذا وہ سب شائستہ ، زیبا ، عین مصلحت اور ثواب ہوتے ہیں۔ (پھر) آپ نے متو بات قدی آیات حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی امام الشریعہ وطریقہ والحقیقہ قطب نے متو بات قدی آیات حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی امام الشریعہ وطریقہ والحقیقہ قطب المدققین حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد سوم ، متو بنبر کے (ص ۳۳۰) کی میں عارت دکھائی:

"رِاگندہ چیزوں سے پریشان اور دل تنگ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جیل مطلق (یعنی اللہ تعالی) کی طرف سے جو کچھ بھی آئے، وہ زیبا اور اچھا ہے۔ اُس کی بلا اگر چہ جلال کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن در حقیقت جمال ہوتا ہے۔ یہ بات صرف کہنے پر ہی محمول نہیں اور

صرف منہ ہے بولنے پر ہی مصروف نہیں ، بلکہ حقیقت رکھتی ہے اور سراسر مغز ہے۔ کہنے اور لکھنے میں نہیں آ سکتی ، اگر چہد نیا میں ملاقات میسر ہوجائے تو بہتر ہے ، ورنہ آخرت کا معاملہ نز دیک ہے۔ اَلْمَوْمَعَ مَنُ اَحَبُّ (صحیح البخاری ، نمبر ۱۱۲۸۸ ۱۲۹۱۲ ، ۱۱۲۰) یعنی آدمی ای کے ساتھ ہے ، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کی بشارت ہجر کے ماروں کو تسلی بخشنے والی ہے۔

شخ سعدى رحمة الله عليه يول فرمات بين، اشعار:

گرگزندت رسد زخلق مرنج کہندراحت رسد زخلق ندرنج ازخدادان خلاف دشمن دوست کددل ہر دودر تصرف اوست گرچہ تیر از کمان ہمی گذرد از کمان ہمی گذرد از کماندار بیند اہل خرد ایعنی اگر خلقت سے تیجے تکلیف پنچے تو دکھی مت رہو، کیونکہ خلقت سے آرام اور رنج نہیں پنچتا۔ وشمن اور دوست کے برعکس خدا سے بچھ، کیونکہ دونوں کا دل اس کے قابو

اگر چہ تیر کمان ہی سے نکلتا ہے، لیکن عقلمنداسے کمان چلانے والے کی طرف سے سمجھتا ہے۔

نیز (آپ نے) فرمایا کہ حضرت امام ربانی مجددالف ثانی رحمۃ الله علیه کابی فیض نظام کلام اور شیخ سعدی رحمۃ الله علیه کے اشعار ظاہری طور پر آسان معلوم ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے معنی فہم وادراک سے بہت ہی زیادہ دور ہیں۔

### ملفوظ (٥٠)

ایک روز میں فیض گنجور حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت شرک خفی اور جلی کا ذکر آیا۔ حضرت میں فیلی وروحی فداہ (آپ پرمیرے دل وجان قربان ہوں) نے بیعبارت دکھائی:

# تفيرعزيزي كي عبارت

يَعُوُ ذُوُنَ بِرِ جَالٍ مِنَ الْجِنِّ (سورہ الجن ۲): لعنی اس جماعت کے کچھ لوگ جنوں کی پناہ پکڑتے تھے۔

اور یہ پناہ پکڑنا چندطرح سے تھا۔ اوّل یہ کہ جب ان کا جی چاہتا تھا، وہ منسوب کردیے کہ یہ اور ایک خوشبوکا کہ یہ (چیز) جن کی بدنظری کی وجہ سے ہے۔ لہذا جن کے لیے ایک کھانا اور ایک خوشبوکا بندو بست کرتے اور جس جگہ جنوں کے ہونے کا گمان کرتے (یہ) وہاں رکھآتے تھے، تا کہ وہ اس حقیر شے کور شوت کے طور پر قبول کریں اور ہمارے دکھ دینے سے باز آجا کیں۔

دوّم ہیکہ بڑی مشکلات اور حل نہ ہونے والے معاملات میں ان (جنوں) کے ناموں کا ورد کرتے تھے اور اپنی بنائی ہوئی شکلوں، جن کے نام بھی رکھتے تھے اور بتوں، جن کے بھی نام ہوتے تھے، کے پاس جاکرنذ ر، ہدیے اور قربانیاں دیتے تھے۔

سوم یہ کہ جب وہ آئندہ ہونے والے حوادث کی آگاہی چاہتے تو کا ہنوں کے پاس جاتے اور انھیں پریوں کو بلانے کے لیے کہتے ، تا کہ جنات حاضر ہوکر بتائیں کہ فلاں کام ایبا ہوگا اور فلاں واقعہ یوں۔

چہارم میہ کہ جب بھی سفر میں، کسی صحرا، یا نئی منازل میں اتر تے تو مدداور پناہ حاصل کرنے کے لیے جنوں کے سرداروں اور بادشا ہوں کو پکارتے تا کہ اس صحرا اور اس منزل میں ان کی انتاع کے طفیل محفوظ رہیں۔

پنجم یہ کہ چاپلوی، خوشامدی تعریف، ہدیے، نذریں اور مرغوب کھانے دے کر بعض جنوں کو اپنی طرف ماکل کر لیتے تھے تا کہ بوقت ضرورت اور عجز، انسانی حیلے سے ان سے کام نکلوائیں، جیسا کہ کردم بن السائب نے اپنے باپ جو کہ صحابی ہیں، سے روایت کیا ہے کہ ہم سفر میں تھے۔ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ بیابان میں ایک بھیٹریا آیا اور اس نے ایک شخص کے ریوڑ سے ایک بھیٹرکو پکڑ لیا اور اس شخص نے ایک جن کانام لے کرفریادکی کہ اے فلانے جلدی آ کہ بھیٹر ہے نے میری بھیٹراٹھالی ہے۔ہم نے اس شخص کے فریادکرتے ہی فوراً سناکہ جلدی آ کہ بھیٹر ہے نے میری بھیٹراٹھالی ہے۔ہم نے اس شخص کے فریادکرتے ہی فوراً سناکہ جلدی آ کہ بھیٹر ہے نے میری بھیٹراٹھالی ہے۔ہم نے اس شخص کے فریادکرتے ہی فوراً سناکہ

ایک آ دمی کہدرہا ہے:''اے بھیڑیے!اس کی بھیڑکوفوراً چھوڑ دے''۔ بھیڑیا بھیڑکوواپس کر کے بھاگ گیا۔

فَزَادُو هُمُ رَهَقًا لِي ان آوميول في جنول كانخوت اورتكبرزياده كرديا سوجنول في معجما کہ کیونکہ اللہ کے بندے ان امور میں ہارے تاج ہوتے ہیں اور ہم ان کی کارروائی کرتے ہیں اوران پر جو مصبتیں اور بلائیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے،ان کوہم دورکرتے ہیں۔ہم بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی خدائی کے کارخانہ میں شریک ہیں اور اگر ہمیں متقل شرکت حاصل نہیں ہوتو بھی بلاشبہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اس کافرزند ہونے کا تعلق ثابت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ہمارے سپر دفر ما دیا ہے۔ پس ہم اس کے صرف بند نہیں ہیں۔آ دی سمجھے کہ یفیبی جماعت جو ہماری حاجوں کے لیے کارروائی کرتی ہے، ہارے پروردگار کی شریک ہے اور ان کا خدا کے ساتھ محض بندگی کا تعلق ہے، بلکہ ان کو (اس ذات کی ) فرزندی یاولی عہدی یا خدمات کی سپر دگی اس سے حاصل ہے۔ وگرنہ ہم جواللہ تعالیٰ کی بندگی میں ان کے برابر ہیں ، کواللہ تعالیٰ ان کامحاج کیوں کرتا؟ پس اس طرح کی استعانت اور مدد جو آ دمیوں اور جنوں کے درمیان واقع ہوئی، وہ باطل اعتقادات پر جرأت رکھنے کا سبب بی اوراس کیے حدیث شریف میں جن سے مدد ما تکنے سے مطلقاً منع فر مایا گیا ہے اور ارشاد ہوا ے کہ جس شخص کوسفر یا حضریا بھاری میں جن کا خوف لاحق ہو،اسے اسائے الہی کی کے ذریعے يناه ماتكنى حابي اوروه اعُودُ باللهِ مِنَ لشَّيْطن الرَّجيم اور قُلُ رَبِّ اعُودُ مِنُ هَمَزَاتِ الشَّيُطْن اوراَعُونُ بك رَبّ أَنْ يَحْضَوُونَ اورمعو وْتَيْن، يااس طرح كمات يرص اور كم أعُودُ بكلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، اعجن عَولَى نقصان نہیں پنچے گا۔ نیز جنوں کے نام پر (جانور) ذرئ کرنے سے تخی کے ساتھ منع فر مایا گیا ہے اور ایسے جادو، جن میں جنوں کے پیروں اور سرداروں کے نام آتے ہوں ،ان سے روکا گیا ہے، کیونکہ شرکت (فی اللہ) کی اصل آفت ای مل سے وجود میں آئی ہے اور (یہ) بی نوع انسان اورنوع جن دونوں گروہوں کے حال کے فساد کا سبب بنی ہے۔ (تفیرعزیزی ۲۵۹:۲۷۱)۔

#### ملفوظ (١٥)

ایک روزید تقیر پرتفقیر (حفرت قبلہ کے) حضور میں حاضر تھا۔ اس وقت غلام سرورخان ساحب مکھڈی نے حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ (میرے دل و جان آپ پرقران ہوں) کے نفور میں عرض کی کہاسم ظاہراوراسم باطن سے کیا مراد ہے؟ جواکا برنقشبند یہ مجدد یہ کے ہاں اللہ علیاء کے نام ہے موسوم ہے اور جو ولایت ملا اعلیٰ ہے۔ حضرت قبلہ نے ان کے بواب میں فر مایا کہ لوگ اسم ظاہر و باطن سے اسم اللی مراد لیتے ہیں، جسے آیا ہے کہ ''الاوً لُ اللّٰ حِدُ وَ الْبَاطِنُ '' (سورۃ الحدید ۳) اور حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی رحمۃ الله علیہ کے زد یک اسم ظاہر سے باری تعالی کے صفاتی نام اور اسم باطن سے اس کے ذاتی اساء ملا و ہیں۔ گویا مراقبہ اسم ظاہر کے وقت سالک کی سیر اساء صفاتی میں ہوتی ہے اور مراقبہ اسم باطن عباس کے داتی اساء مراقبہ اسم طاہر کے وقت سالک کی سیر اساء صفاتی میں ہوتی ہے اور مراقبہ اسم کو جن بین میں سالک کی سیر اساء ذاتی میں ہوتی ہے اور مراقبہ اسم کو جن کرتا ہوں کہ رہتا ہوں۔ پس میں تم کو جن مقامات کی تعالی و نام اور اسم کی کرتا ہوں کہ (حمیمیں) ان مقامات کی تعالی و نام و کرک سیر اساء کی تعالی و کا میں ایک کی بیکر تا ہوں کہ (حمیمیں) ان مقامات کی تعالی و نام و کرک سیر اساء کی تعالی کے کہا ہوں کہ (حمیمیں) ان مقامات کی تعالی و نام و کرک سیر اساء کی تعالی کے کہا ہوں کہ (خمیمیں) ان مقامات کی تعالی و نام و کرک تا ہوں کہ (خمیمیں) ان مقامات کی تعالی و نام و کرک تا ہوں کہ (خمیمیں) ان مقامات کی تعالی کو کون کی کرکات اور فیوضات سے پچھ (ضرور) نصیب ہوگا۔

### ملفوظ (۵۲)

ایک روزید درویشوں کا کمینه اس دقائق قرآن کے واقف اور حقائق فرقان کے کاشف کے حضور حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے کمال شفقت اور مہر بانی سے ذکر واذ کار کا طریقہ، دوام حضوری، اس کی شرائط وضروریات اور واز مات واسباب اس گنهگار پر تقصیر کو بتاتے ہوئے مخاطب فرمایا اور (پھر) تفسیر عزیزی کی بید عبارت پڑھائی اور سمجھائی:

وَاذُكُو السَّمَ رَبِّكَ (مورة الرس ٨):

لعنی اور یادکرنام این پروردگار کا بیشکی کے طور پر ہروقت ہر کام اور ہرعبادت میں، خواہ

اس کے درمیان یا خواہ اس کے شروع اور آخر میں، خواہ زبان ہے، خواہ دل ہے، خواہ دول ہے، خواہ دول ہے، خواہ دول ہے۔ خواہ دول ہے۔ خواہ دول ہے۔ خواہ دات میں نہان کے ذکر (کی صورت میں)، خواہ جہر (طریقہ) ہے اور خواہ خفی ہے۔ اپنے پروردگارکا نام (پکار)، خواہ وہ اسم ذات ہو یا اسم اشارہ، جوھو ہے یا اسمائے حتی میں ہے کوئی نام ہوجو سالک کے نفس، وقت اور حال سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو۔ جیسا کہ حضرت شخ ابوالجب سہروردی بغدادی قدس سرہ سے منقول ہے کہ اس راستے کا طالب جب بھی ان کے پاس آٹا تھا تو وہ پہلے اس کوایک چلہ یا دو چلے کا تھم فرماتے تھے اور اس کے بعدا ہے اپنے سامنے بھا کر اللہ تعالیٰ کے ) ننا نویں اسمائے حتیٰ پڑھتے اور اپنی نظر کو اس کے چہرہ پرٹکاتے ، اسمائے الی میں ہے جس نام پر اس کا چہرہ متغیر ہوتا اور وہ کا نب اٹھتا یا اچھل پڑتا تو فرمایا کرتے تھے کہ میں ہے جس نام پر اس کا چہرہ متغیر ہوتا اور وہ کا نب اٹھتا یا اٹھیل پڑتا تو فرمایا کرتے تھے کہ شیرے کام کی کشائش اسی اسم (مبارک) کے ذریعے ہوگی اور اسے اس نام کے ذکر کا طریقہ تنظین فرماتے۔

اگران اسمائے الہی میں ہے کسی اسم پراس کا چہرہ متغیر نہ ہوتا اور اس کے بدن میں کوئل جبنش نہ پائی جاتی تو اسے فر ماتے سے کہ تو ابرار کے طریقہ کواختیار کراور تجارت، زراعت یا کی اور پیشہ میں مشغول ہوجا، کیونکہ تیرے اندرراو قرب وجذب کے سلوک کی استعداد نہیں ہے۔ (ذاکر) خواہ صرف پروردگار کے نام کا ذکر کرے، یا تہلیل کی صورت میں جونفی اور اثبات ہے یا تیجے اور حمد، تکبیر، ولاحول اور دوسر ہے مسنونہ اذکار کی صورت میں ہو، خواہ ذکر کی صورت میں ہو، خواہ ذکر کی صورت میں ہو، خواہ ذکر کی صورت ایک ضربی ہواور خواہ دو ضربی، خواہ اس ہے بھی زیادہ ہواور جس دم کے طور پراور خواہ حس دم کے بغیر ہو، خواہ اس ہے بھی زیادہ ہواور جس دم کے بغیر ہو، خواہ اس ہے بھی زیادہ ہواور جس دم کے بغیر ہو، خواہ سات مور تی دوسری خصوصیات بھی ہیں جن کو اللہ حرمت ہیں اور خواہ ان شرائط کے بغیر علاوہ ازیں دوسری خصوصیات بھی ہیں جن کو اللہ طریقت کے ماہروں نے نکالا ہے اور معین کرنا ایک کا، دو کا، ان مذکورہ خصوصیات میں سے شریقت کے ماہروں نے نکالا ہے اور معین کرنا ایک کا، دو کا، ان مذکورہ خصوصیات میں سے شریعت کے ماہروں نے نکالا ہے اور معین کرنا ایک کا، دو کا، ان مذکورہ خصوصیات میں سے شریعت کے ماہروں نے نکالا ہے اور معین کرنا ایک کا، دو کا، ان مذکورہ خصوصیات میں حرفق اور نہایت ورست جانے، وہی چیز اس کو تلقین فرما دے اور پھر ایک خصوصیت سے دوسری خصوصیت کے دوسری کو دوسری کے دوسری کے دوسری

طرف انقال کرے (یا حوالے کرے)، جس طرح کدایک دوسری آیت میں فر مایا گیا ہے: ''فَاسُنَلُوْا اَهُلَ الذِّكُوِ إِنْ كُنْتُمُ لاَ تَعَلَّمُونَ ''(سورہ انحل ۴۳)، یعنی تم اہل ذکر سے پوچھ لوما گرتم نہیں جانتے ہو۔

سب سے زیادہ اہم میہ ہے کہ کوئی لمحہ اور کوئی سانس غافل نہ ہواور کسی بھی شغل اور عمل اس نکر سے محروم نہ رہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں فر مایا گیا ہے: ''لا تُلُهِیُهِمُ بِسُولُ وَحُرَّ اللَّهِ ''(سورہ النور ۳۷)، یعنی ان کو تجارت اور خرید وفر وخت اللہ کی یادی نہیں روکتی۔

اگراس چیز کاخوف ہوکہ شغل اور مھروفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہوں گا، تواس شغل اور مھروفیت کوخود سے الگ کرد ہے، وَ تَبَعَلُ الْکِیْهِ لِیْحِیْ تَوْ ہراس عمل سے الگ ہو جاجو تھے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اپنی پروردگار کی یاد کرنے سے محروم رکھتا ہے۔ یا تَبَعِیْلاً لیعنی الگ ہونے اللہ ہونے ( یکسوئی ) کی غرض سے اس عمل سے تعلق جوڑ اور اس شغل کو اپنی طرف سے اختیار کر کے یونکہ اس عمل کے تعلق کوچھوڑ نا اور اپنی طرف سے اس شغل سے الگ ہوجانا بعض اوقات کی خدمت طلم اور خلاف شرع ہوجاتا ہے۔ مثلاً نوکر نوکری کے تعلق کوچھوڑ سے بغیر اپنے آتا کی خدمت سے محروم اور الگ ہوجاتا ہے۔ مثلاً نوکر نوکری کے تعلق کوچھوڑ سے بغیر عورت کی صحبت، اس کی حکمور اور الگ ہوجاتا ہے اور محروم رہتا ہے اور اس طرح دو سری دو سری اور نان و نفقہ کے سب سے الگ ہوجاتا ہے اور محروم رہتا ہے اور اس طرح دو سری چیزوں کو قیاس کر لینا چا ہے۔ اس قید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تَبَعِیْلاً کا لفظ لایا گیا ہے، کیونکہ (اس) بیان سے اسی طرح کا انقطاع ( علیحد گی ) اختیار کرنا منظور ہے، جس سے جدا کیونکہ (اس) بیان سے اسی طرح کا انقطاع ( علیحد گی ) اختیار کرنا منظور ہے، جس سے جدا کونے پہلے تو بتعالیٰ قرماتے۔

ال قطع اور تبتل کے بہت فائدے ہیں۔اس کا پہلا فائدہ عین ذکر میں ہے۔ یعنی ماسویٰ اللہ کے خطرے دل میں پیدا نہ ہوں اور ذکر کی جوغرض ہے وہ حاصل ہوجائے کیونکہ دل میں خطرات کے بیدا ہونے کی صورت میں ذکر ذکر نہیں رہتا اور وہ مذکور کی طرف خالص توجہ کا سبب مجم نہیں بنتا تا کہ اس سے قرب وجذب کا شمرہ حاصل ہو۔

دوسرافائدہ ذکر کے اثر کے باقی رہے میں ہے۔اس لیے کہ سی چیزی طرف متوجہ ہونے

ے پہلی چیز کی طرف توجہ کا اثر مث جاتا ہے اور دوسرے خطروں کی طرح یہ توجہ بھی بے فائدہ ہوجاتی ہے۔

تیسرافائدہ بیہ ہے کہ تمام عبادتوں میں فارغ البال ہونا شرط ہے اور مخلوق سے تعلق رکھنا ایک مضبوط شغل ہے۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ (تَبَتَّلُ) بہت سے گناہوں، مثلاً ریا، غیبت، بدعت، خوشامہ، مثلاً ریا، غیبت، بدعت، خوشامہ، مثکرات اور بدعات کے دیکھنے اور بری صحبت سے متاثر ہونے سے بیخے کا سبب (بنمآ) ہے۔
یانچواں فائدہ یہ ہے کہ (تَبَتَّلُ) ماسو کی اللّٰہ کی محبت کی نفی کرتا ہے، چنانچہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر کی محبت دل میں بوھا دیتا ہے۔ سو (تبتل) دوائے صحت کے استعال سے پہلے تعقیہ (پاک وصاف کرنا) کا تھم رکھتا ہے، جیسے دوا کے استعال سے قبل تعقیہ شرط ہے اس طرح ذکر سے تَبَتَّلُ (اختیار کرنا) بھی شرط ہے۔

یہاں سیجھ لینا چاہیے کہ دنیاوی تعلقات سے الگ ہونا اور ان سے قطع تعلق کرنا ذکر اور
سلوک کے ابتدا میں شرط ہے اور انتہا میں جب استغراق اور اختلاط کے درمیان جمع (خاطر)
کی قوت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ شرط نہیں رہتی ، بلکہ (اس وقت) اختلاط تبَشُلُ سے بہتر بن جاتا
ہے ، کیونکہ اس طرح یہ سیجھے ، سکھانے ، مودب بنانے اور مودب بننے ، ہدایت وضیحت اور حقوق کے لحاظ رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور الی عبادات کے ثواب کے حاصل کرنے کا سبب بن جاتا ہے جو اختلاط پر موقوف ہیں ، مثلاً بیار کی عیادت کرنا ، جناز سے ہیں شامل ہونا ، حاج تندول اور عزیز دوں کی مدد و نواضع کرنا ، لوگوں کی زیاد تیوں پر صبر و تحل کرنا ، مسکینوں اور مہمانوں کی خدمت کرنا اور (یہا ختلاط) صدیقے ، نیک کا موں ، مجدوں اور مسافر خانوں کی تغییر کے لیے خدمت کرنا اور (یہا ختلاط) صدیقے ، نیک کا موں ، مجدوں اور مسافر خانوں کی تغییر کے لیے خدمت کرنا اور (یہا ختلاط) صدیقے ، نیک کا موں ، مجدوں اور مسافر خانوں کی تغییر کے لیے مال کمانے کا سبب بنتا ہے۔

بعض فقہانے وَاذْ مُحوِ اسُمَ رَبِّکَ کُوتکبیرتح بمہ کہنے اور تَبُتیُل کورفع یدین کرنے پر محمول کیا ہے۔ کیونکہ نماز کے شروع میں دونوں ہاتھ اٹھانے میں (بیہ) اشارہ ہے کہ میں دونوں جہان سے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یا دمیں مشغول ہوا ہوں اور بعض صوفیانے تَبُتِیل کو ذکر کے وقت نفی ماسو کی اللہ یرمحمول کیا ہے۔

استبتل کاطریقہ یہ ہے کہ ایک تاریک مکان میں بیٹے اورائے سر (اورمنہ) کو کپڑے ہے لیٹ کے اورای آئکھوں کو بند کرے اور زبان کوسوائے ذکر کے نہ ہلائے اور (یہ) خالی معدہ اور بھوک کی حالت میں کرے، لیکن افراط کے بغیر اور بیدار رہنا اختیار کرے اور کم کھانا لازم كرے، كيونكدان دونوں (كاموں) كوول كے منوركرنے ميں يورا اختيار حاصل ہے، کیونکہ کم کھانا دل کے خون کو گھٹا تا ہے اور بیدارر ہنا دل کی چربی کو پکھلاتا ہے۔ (اس دوران) تستخض كومقرركرے جواس كى خوراك اور يہننے كى ضروريات كو پورا كرنے كا اہتمام كرے اور خوراک میں احتیاط رکھے کہ حلال ذریعہ ہے ہواور فرائض اور سنتوں کی ادائیگی اور قبلہ روہوکر، طہارت (وضو) اور حضور دل کے ساتھ ذکر دائم میں مشغول رہے۔اوّل زبان سے ذکر کرے، یہاں تک کرزبان کی حرکت رک جائے اور بے اختیار ذکر جاری ہوجائے۔ پھرول میں خیال كركے ذكركرے، يہاں تك كەحروف بھى درميان ميں ندر بيں اور صرف معنى دل ميں پخته ہو جائے۔اس کے بعد گنتی ختم ہو جاتی ہے اور ذکر حالات میں سے ایک حالت بن جاتا ہے اور اس وفت ایک ایسی قوی محبت پیدا ہو جاتی کہ ( ذاکر ) مذکور ( یعنی اللہ تعالیٰ ) کو ہرگز بھلانہیں سكتا\_ پھراہے تمام ظاہرى اور باطنى چيزوں سے غيبت (بے خبرى) حاصل ہو جاتى ہے يہاں تك كدوه ايخ نفس اورنفس كى صفات سے بھى غائب (بے خبر) ہوجا تا ہے اوراس مرتبه كانام قرب ہے۔ پھر یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ذکر ہے بھی غیبت (بے خبری) ہوجاتی ہے اور صرف ندكور (يعنى الله تعالى) كاشهود (مشامره) باقى ربتا باوريد (مقام) فناكى سرحد (كهلاتا) بـ بعدازاں ایخ محبوب کے ساتھ ایک ایسا اتصال (وصال) نصیب ہوجاتا ہے جس کی کیفیت بیان و قیاس سے باہر ہے اور اس رتبہ کے نصیب ہونے پراسے (بیعنی ذاکر) کوشاہ، ولی اور واصل (الى الله) كهد عكة بين اوراس سے يہلے (كى حالت مين) اسے طالب، مريد، مشاق اورمتلاشی کهه سکته بین (و کھتے تفیر عزیزی۳۲۸-۳۲۸)\_

### ملفوظ (۵۳)

ا يك روز مين فيض پرورمحفل مين حاضر موا-حضرت قبلة لبي وروحي فداه (ميرادل اورجان

آپ پرقربان ہوں) نے مولوی نورالحق صاحب شاہ پوری کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فتوں سے پراس زمانے میں ولایت کا درجہ اور فقیری حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ولایت کی شرا نظ ، حلال کھانا اور کے بولنا وغیرہ کسی طرح بھی میسر نہیں آئیں۔جس طرح کہ حضرت امام ربانی مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

'' ہندوستان میں اگر کوئی شخص بے وضو بل چلانے کا کام کرے تو وہ طبیات سے ماہر نہیں لکاتا۔''

سواس سے بات کو سمجھنا جا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو عامیوں مثلاً بل چلانے والے جیسا ایمان نصیب ہوجائے تو بھی بردی غنیمت ہے۔

نیزاس بارے بیں فرمایا کہ ایک روز حضرت قبلہ عالم، قطب زماں ، میرے مرشد حضرت عابی دوست محمد صاحب قدس سرہ برداللہ مضجعہ نے ارشاد فرمایا کہ بین عرب کے سفر بین ایک جائے ہی دوست محمد صاحب قدس سرہ برداللہ مضجعہ نے ارشاد فرمایا کہ بین عرب کے سفر بین ایک جائے ہی جائے گئے اور کوئی آبادی قریب نہتی اور نہ کوئی آ دی نظر آتا تھا۔

اس جگہ عجیب تا خیرات اور اہل نبست شخص دکھائی و بتا ہے اور نہ ہی کوئی مزار نظر آتا ہے۔ بین ان شیوں پر گھوما، کیا و بھا بہوں کہ ربت کے اندرایک تھڑ ہے ہوئے سروالا، پریشان حال اور پھٹ میلوں پر گھوما، کیا و بھان آ دی پڑا ہے۔ بین نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور تمہاری پہلی عالمت ہے؟ کہنے لگا کہ بین حضرت ہی پیٹا اور کی کے مریدوں بین سے ہوں۔ جب بیت اللہ شریف کے جج کا ارادہ میرے دل بین پیدا ہوا تو حضرت ہی نے جھے فرمایا کہ بین کھے طریقہ کی اجازت و بتا ہوں۔ بین نے عرض کیا کہ اس چیز کے قبول کرنے کی مجھ میں لیا فت نہیں ہے اور میں نے شخ کے عطیہ کور دکر دیا۔ اب میں نے شخ کی اجازت (خلافت) کو کیوں رد کیا اور ان کے عطیہ کور دکر دیا۔ اب میں نے شخ کی اجازت (خلافت) کو کیوں رد کیا اور ان کے عطیہ کور دو ہوں کہ میں نے شخ کی اجازت (خلافت) کو کیوں رد کیا اور ان کے عطیہ کو کیوں نہ قبول کہا۔

نیز حضرت قبلہ نے فر مایا کہ میری حالت یوں ہے کہ شخ نے مجھے اس جگہ (مند) پر بھایا ہے اور میں نے اس بزرگ کے قصہ سے عبرت پر کڑی ہے اور میں نے اس بزرگ کے قصہ سے عبرت پکڑی ہے اور میر سے حضرت شخ بھی اپنے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کرتے تھے۔

#### ملفوظ (۵۴)

ایک روز میں نے حضرت قبلة لبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ برقربان ہوں) كے يرنورحضور ميں حاضر ہوكرعرض كى كة قبله نماز تنجد ميں كتنى قرأت كى جائے۔ (حضرت نے) موتی بھیرنے والی زبال (مبارک) سے بیان فرمایا کہ ہمارے طریقہ عالیہ نقشبند یہ مجدد یہ میں پیران کبارعلیم الرضوان لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔مثلاً سورہ کیس ،سورہ محر اوراس جیسی (دوس ی سورتیں) پھر حضرت نے اس حقیر کے لیے تفسیر عزیزی کی بیعبارت بردھی: حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز میں دس آیتیں دو ر کعتوں میں پڑھتا ہے، اس کو غافلوں میں نہیں لکھتے ہیں اور جو شخص سو آيتيں كئى ركعتوں ميں يڑھے،اس كوعابدوں ميں لكھتے ہيں اور جوشخض ہزار آ بیتی بڑھے، اس کوعدہ راز داروں میں لکھتے ہیں اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جو مخص قرآن (مجید) کی بھاس آیتی تبجد میں یر هتا ہے، قیامت کے روز قرآن (مجید) اس کے ساتھ کوئی جھگز انہیں کرے گا، وگرنہ قرآن (مجید)اس کے ساتھ جھگڑ ااور جنگ کرے گا كرتونے مجھے ضائع كرديا اورتونے ميراحق ادانہيں كيا۔ بعض حديثوں میں آیا ہے کہ جوشخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تہجد کی نماز میں يره ها، وهاس كے ليے كفايت كرتى بيں مديث ميں يہ جى آيا ہے كه ایک روز آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے (صحابہ کرام ا) سے فرمایا كدكياتم في بين موسكتا كمتم مررات قرآن (مجيد) كاتبائي حصه يرها كرو-صحابه (كرام) رضى الله عنهم نے عرض كيا كه يارسول الله صلى الله علیہ وسلم قرآن (مجید) کے تہائی حصہ کو ہررات یر هنا بہت مشکل ہے۔(یہ)کون کرسکتا ہے۔(اس پرآ بے سلی اللہ علیہ وسلم نے)فرمایا كمورة قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَد ثُوابِ كَ لِحَاظِ سِے قرآن (مجيد) كے

تہائی حصہ کے برابر ہے۔اگرتم اس کو پڑھوتو تہہیں قر آن (مجید) کے تہائی حصہ کے بڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لہذا اکثر مشائخ نے اس سورۃ کو نماز تبجد میں بڑھنے کامعمول بنائے رکھا ہے۔اس کے بڑھنے کے چند طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہررکعت میں اس سورہ کوتین بار پڑھے۔ دوسرایہ کہ پہلی رکعت میں (سورۃ فاتحہ کے بعد) بارہ مرتبہ اس کو پڑھے اور (پھر ہررکعت میں) ایک (ایک) بارکم کرتا جائے، یماں تک کہ آخری رکعت جو کہ بارہویں ہے، میں ایک بار پڑھی حائے گی۔تیسری ہے کہ پہلی رکعت میں ایک باریر سے اور ہر رکعت میں ایک ایک بار زیادہ کرتا جائے، یہاں تک کہ آخری رکعت میں بارہ مرتبہ بڑھی جائے گی۔لیکن فقہاء کے نزدیک پیطریقہ پندیدہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری رکعت پہلی سے زیادہ کمبی ہو جائے گی اور بیاولی کا چھوڑنا ہے۔ بعض مشائخ ہر رکعت میں سورة مزل کے ساتھ سورة اخلاص كوملاليتے ہیں۔حضرت خواجہ عزیزان (علی رأمیتنی ) قدس سرہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے سردار ہیں، سے منقول ہے کہ آب اینے دوستوں (عقید تمندول) کونماز تبجد میں سورة یس برصنے کا فرماتے تھے اور ارشا وفرماتے تھے کہ جب اس نماز میں تین دل جمع ہو جا کیں تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے (۱) رات کا دل، جو کہ آ دھی رات کے بعد (کا وقت) ہے(٢) قرآن كاول، جوسورة يس ہے(٣) ايماندار بندے کادل، جوایمان سے پر ہے۔ "(ویکھے تفیرعزیزی ۳۲۲-۳۲۷)۔

### ملفوظ (۵۵)

ایک روز میں فیض گنجور حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرے ول رو جان آپ پر فدا ہوں) نے حاضر خادموں کو آ داب کی نصیحتیں وغیرہ بیان

فرمائیں۔اس کے بعداس گنہگار پرتقصیرکو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے درویش جوروٹی اور سالن کے ساتھ چٹنی اور اچار کھاتے ہیں۔اگر اس نیت سے کھائیں کہ یہ بھی ایک عمدہ سالن ہے جوروٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو اس طرح جائز ہے۔اس حدیث شریف کے مطابق:

عن جابر ان النبى صلّى الله عليه وسلّم سَالَ اَهُلَهُ الْاُدَامُ، فَقَالُوا مَا عِن جابر ان النبى صلّى الله عليه وسلّم سَالَ اَهُلَهُ الْاُدُمُ النَّحُلُ، نِعُمَ عِنْدَنَا اللَّهُ الْاَدُمُ النَّحُلُ، نِعُمَ الاُدُمُ النَّحُلُ عَلَى اللهُ لَهُ النَّحُلُ عَلَى اللهُ لَهُ النَّحُلُ عَلَى اللهُ اللهُ النَّمُ اللهُ اللهُ النَّحُلُ عَلَى اللهُ اللهُ النَّمُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّمُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ الل

یعنی (حضرت) جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ نبی (کریم) صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اپنے گھر والوں سے سالن ما نگا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس سرکہ کے علاوہ کچھ نبیں ۔ آپ نے سرکہ منگایا، اس کے ساتھ روٹی کھانے گے اور فر مایا سرکہ کتنا ہی اچھا سالن ہے؟ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے؟

اوراگر (بیدرولیش) نفس کی لذت کے لیے کھاتے ہیں، تا کہ بھوک بڑھ جائے اوراس طرح خوراک بہت زیادہ کھا سکیں تو (اس کا) کھانا جا ئز نہیں ہے۔اس کی تائید میں (حضور نے) فرمایا ہے:''وَلا یَجُمعَ بَیْنَ الْاِدَامِین ''(یعنی دوسالنوں کوجمع نہ کیا جائے) کیونکہ روٹی کے ساتھ دوقتم کے سالن کھانا صوفیہ کے طریقہ میں جائز نہیں ہے، نیز کھانے کے آ داب میں (حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم) نے فرمایا ہے:

"وَلا يَنتَظِرُ الإدامَ":

لعنی سالن کا انظار نه کیاجائے۔

كونكه صوفى كوچا ہے كہ جبروئى ہاتھ آئے تو فورا كھالے اورسالن كا منتظر ندر ہے۔

ملفوظ (٢٥)

ایک روز میں فیض پر ورمحفل میں حاضر ہوا۔اس دوران جناب حاجی حافظ محمد خان ترین

بھی (حضرت قبلہ کے) حضور میں حاضر ہوئے۔حضرت قبلة قلبی وروی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) نے انھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ کیا مراقبہ میں کچھ تا ثیر محسوں ہوئی ہے؟ خان صاحب موصوف نے عرض کیا کہ قبلہ تا ثیر ہوئی ہے لیکن جب تک میں خانقاہ شریف میں حضرت قبلہ کے حضور میں حاضر رہتا ہوں اس وقت تک تا ثیر اور فیض محسوں ہوتا ہے، جب اس جگہ سے اپنے گھر چلا جاتا ہوں تو تا ثیر کم ہو جاتی ہے، بلکہ کوئی تا ثیر محسوں نہیں ہوتی ۔حضرت قبلہ نے بی عبارت بڑھی :

# عبارت مرج البحرين:

(حضرت) انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس روز آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے جمال کے سورج نے پردہ اختیار کیا تو ہماری حالت تبدیل ہو گئی اور ہمارے دلوں کے آگے پردہ چھا گیا جس سے ڈوری کی پہچان ہم سے جاتی رہی اور نور یفین بچھ گیا۔

ع۔ رہ ندیدم چوبرفت ازنظرم صورت دوست یعنی جب محبوب کی صورت میری نظر سے اوجھل ہوگئی تو مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔

بالکل ایسے جیسے آنکھ کے سامنے سے چراغ ہٹ جائے۔ اس سے بھی زیادہ بلنداور زیادہ دقیق ایک دوسری بات ہے جو حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جہنہیں حظلہ غسیل (الملائکہ) کہتے ہیں اور وہ آسانی وحی کے کا تب تھے، وہ اپنے حال کی شکایت کرنے کے لیے حضرت البو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فریاد کی کہ نافق حَنظلاً لایعنی) میں حظلہ کو، یعنی خود کو خلصین میں خیال کرتا تھا، کین وہ منافق صفت نکلا، اس کا دل زبان سے اور اس کا ظاہر باطن سے مطابقت نہیں رکھتا اور اس کی حالت استقامت والی نہیں۔ (حضرت) ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے فرمایا حَاشَ لِلْهِ آخر بیسی بات ہے؟ اور آپ کیا کہ درہ ہیں؟ اور صورت حال کیا ہے؟ اور (آپ کا) مقصد کیا ہے؟ (حضرت حظلہ شنے) فرمایا جب ہیں؟ اور صورت حال کیا ہے؟ اور (آپ کا) مقصد کیا ہے؟ (حضرت حظلہ شنے) فرمایا جب

ہم رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور (حاضر) ہوتے ہیں اور آپ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کی با تیں سنتے ہیں تو نوریقین یوں جلوہ گر ہوتا ہے کہ گویا ہم حقیقت کو اپنے سر کی آگھ ہے و کھر ہے ہیں اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کررہے ہیں۔ پھر جب آپ کے پائ ساٹھ کر باہر جاتے ہیں اور اہل وعیال کے ساتھ بات چیت میں لگ جاتے ہیں اور اسب و آلات پرنگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے اور وہ تعلق گم ہو جاتا ہے اور جو با تیں ہمیں یادتھیں، اس سے اکثر بھول جاتی ہیں۔ تم ویھو کہ (حضرت) ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند جو ایمان لانے والوں میں اوّل اور صدیقوں کے سردار ہیں، اس بات کوئن کرکیا فرماتے ہیں؟ کہنے گئے: اے بھائی ایم کیا کہتے ہو؟ ہماری حالت بھی اسی طرح ہے! پس (حضرت) بیں؟ کہنے گئے: اے بھائی ایم کیا کہتے ہو؟ ہماری حالت بھی اسی طرح ہے! پس (حضرت) حاضر ہوئے اور اپنی حالت کوحضور کی خدمت (اقدس) ہیں عرض کیا۔ (حضورصتی اللہ علیہ وسلم کی پر نور مجلس میں عاضر ہوئے اور اپنی حالت کوحضور کی خدمت (اقدس) ہیں عرض کیا۔ (حضورصتی اللہ علیہ وسلم کی بر فور مجلس میں اپنی قاصیت ہے۔ اگر تم ہمیشہ اس حالت میں رہو جو میر ہے حضور میں د کھتے ہوتو تم حقیقت کو اپنی آگھوں ہے دیکھنگو گے اور فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر اپنی آگھوں ہے دیکھنگو گے اور فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر اپنی آگھوں ہے دیکھنگو گئے اور فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر اپنی آگھوں ہے دیکھنگو گئے اور فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر اپنی آگھوں ہے دیکھنگو گئے اور فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر کیموں ہے۔ دیکھنگو گئے اور فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جائح الزندی نمبر کے ساتھ مصافحہ کی کی ساتھ مصافحہ کیا کہ کوئی کے الزندی کے اس کے ساتھ مصافحہ کے ساتھ مصافحہ کی کوئی کے ساتھ مصافحہ کی کھوں کے دیکھ کے ساتھ مصافحہ کی کے ساتھ کے ساتھ مصافحہ کی کے

اگر درویش بریک حال ماندے سردست از دو عالم برفشاندے دے برطارم اعلیٰ نشینیم گیج بر پشت پائے خود نہ بینیم لیعنی اگر درویش ایک حال پر رہتا ہے تو دونوں جہان پر اس کی نظر نہ پر تی ۔

پر تی ۔

نجهی تو میں اوپر والی سیرهمی (عرش معلیٰ) پر بیٹھا ہو تا ہوں اور بھی اپنے پاؤں کی پشت پر بھی (چیز ) نظر نہیں آتی۔

اب معلوم ہوا کہ صحابہ (کرام رضوان اللہ علیم اجمعین) جومقربین درگاہ (خداوندی) اور عارفان (معارف) آگاہ کے گروہ کے سردار ہیں، کے حالات بھی نور نبوت کے نہ ہونے اور ہونے میں بدل جاتے تھے اور مختلف ہوتے تھے، (اس طرح) دوسروں کا کیا حال ہے؟

#### ملفوظ (۵۷)

ایک روزیہ خاکسار بندہ درگاہ پروردگار کے مقبول (حضرت قبلہ ) کے حضور تہجد کے وقت حاضر ہوا۔ خلوت تھی، فیض سمیٹنے والے خدام میں سے کوئی بھی حاضر نہ تھا۔ آپ نے فدوی کو قریب بٹھا کر ارشاد فر مایا کہ خاندان عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی نسبت جوش وخروش اور آہ و نعرہ پر موقو ف نہیں ہے بلکہ (یہ ) نسبت ایک باریک چیز ہے جو آدمی کو ہواکی طرح پہنچت ہے:

رح - صابسوئے مدیندروازیں غلامے سلامے برخوان ایعنی اے صاب تو مدیند (منورہ) کی جانب چل، اس غلام کی طرف سے ایک سلام (نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے حضور) پڑھ۔

ای مقصد میں بیان فر مایا کہ فانی فی اللہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ صاحب جب دہلی میں تشریف لائے تواس ملک کے تمام بیرا بنی بیری کوچھوڑ کرآ نمخر م کے مرید بن گئے اور دہلی میں رہنے والے شرفاء آج تک پاس اوب سے آپ کو غریب نواز کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ایک روز جناب حضرت محمد و ح نے طقے سے سراٹھاتے ہوئے (ارشاد) فر مایا کہ ایک بیگانہ آدی ہمار سے اس حلقہ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے فیض کا القاء نہیں ہور ہا۔ مرید اور درویش جو حلقہ میں شریک تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے گئے کہ ہمار سے وحلقہ میں شریک تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے گئے کہ ہمار سے قبلہ عالم! آج میں نے اپنے بھائی کی چا درسر پر اوڑھی ہے کہ ہمار الوران کا گھر ایک ہے لیک میرا (وہ) بھائی اس طریقہ (عالیہ) میں واضل نہیں ہے۔ (آئم خرم نے) ارشاوفر مایا کہ بہت میرا (وہ) بھائی اس طریقہ (عالیہ) میں واضل نہیں ہے۔ (آئم خرم نے) ارشاوفر مایا کہ بہت جلدی یہ چا در حلقہ سے باہر ڈال دی جائے۔ فرمان کے مطابق (چا در باہر) ڈال دی گئے۔ جلدی یہ چا در حلقہ سے باہر ڈال دی جائے۔ فرمان کے مطابق (چا در باہر) ڈال دی گئے۔

پھر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اس دقیق بات سے سمجھ لینا چاہے کہ اس زمانے کے درویشوں کی حالت بالکل بدل چکی ہے جوذکر کی محنت اور کثر ت، جیسا کہ اس کا حق ہے، نہیں کرتے اور جب حلقہ میں آتے ہیں تو برگانہ وار بیٹھتے ہیں۔ باوجود اعمال وافعال کے ان فقائض

کے ہمارے مرشد حضرت مولانا قبلہ حضرت عاجی دوست محمد قندهاری صاحب قدس سرہ و برد اللہ مضجعہ کے فیض سے ہرآ دمی اپنی استعداد کے مطابق نفع اٹھار ہاہے، بیسب ہمارے پیروں کافیض وتصرف ہے۔

### ملفوظ (۵۸)

ایک روز میں فیض پرورمحفل میں حاضر ہوا۔ اس اثناء میں جناب میاں حاجی حافظ محمہ خان صاحب ترین بھی فیض مرتبت (حضرت قبلہ) کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت قبلہ قلبی وروجی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے اضیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ مطالعہ کتب انسان کے لیے نعمت عظمٰی ہے، لیکن سلوک کا مقام حصول باطن اور کشرت ذکر کی بیشگی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اس وقت تمہار اسبق مراقبات مشارب پر ہے۔ لہذا پانچ ہزار بارذ کراسم ذات، لطیفہ قلب پر، ایک ہزار لطیفہ روح پر، ایک ہزار لطیفہ سر پر، ایک ہزار لطیفہ کا قالب پر، کل بارہ ہزار لطیفہ ذفی پر، دو ہزار لطیفہ شس پر، ایک ہزار (لطیفہ) قالب پر، کل بارہ ہزار مرتبہ ذکر اسم ذات جمہیں دن رات میں کرنا جا ہے۔ اس سے کم نہ کرو۔

ای موضوع میں بیان فر مایا کہ ہمارے مرشد حضرت مولانا حاجی دوست محمد (قندهاری) صاحب برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المدیف کئی دفعہ فر مایا کرتے تھے کہ جس آ دمی نے بارہ ہزار (بار) ذکراسم ذات کونیت کی درشگی کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھاوہ ''صاحب اللفظ' ہے۔ جس چیز کواس کادل جا ہے گا، دہ اس کو یائے گا۔

نیزارشادفر مایا کہ حافظ قرآن اگراخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ (تعالیٰ) کی رضاکے لیے قرآن شریف پڑھتا ہے توغنااس کی بغل میں ہوتی ہے (یعنی وہ دنیاوی لا کے نہیں رکھتا)۔

### ملفوظ (٥٩)

ایک روز میں حضور عالی میں حاضر ہوا۔اس وقت ایک خط بندرگاہ جمبئی سے پہنچا۔ملافقیر محد خروٹی صاحب، تاجرنے لکھاتھا کہ اس سال گندم کی گرانی حدسے بڑھ گئی ہے اور اطراف و جوانب اوردورونزدیک سے قط سالی کی آواز آرہی ہے۔ اس سال چند ہزارروپیہ کی ہنگ خرید کر بیجنے کے لیے پچھ عرصہ سے بہبئی میں لے آیا ہوں، یتخریر لکھنے تک اس میں سے پچھ بھی فروخت نہیں ہوئی، (بہت) ہڑ نقصان کا اندیشہ ہے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ بمبئی شہر میں ایک نئی بیاری ظاہر ہوئی ہے کہ پنڈ لی کے اوپر ایک دانہ نگلتا ہے اور اس کی سوجن اوپر چلی جاتی ہے۔ چند ساعتوں کے بعد مریض دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ اس بیاری کے خوف سے بمبئی کے چار پانچ لاکھ باشندے اپ شہر کوچھوڑ کر (مختلف) ہمتوں کی بیاری کے خوف سے بمبئی کے چار پانچ لاکھ باشندے اپ شہر کوچھوڑ کر (مختلف) ہمتوں کی جانب بھاگ گئے ہیں۔ سواس لیے دعا کی التماس کرتا ہوں کہ (اپنی) غیبی دعا سے اس خادم کو فراموش نہ فرما ئیس اور پڑھنے کے لیے کوئی وردعطا فرما ئیس، جوان مشکل کاموں میں مفید ہو۔ حضرت قبلہ قبلی وروجی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) نے اس دیر پینہ خادم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب میں کھو کہ اکثر اوقات میں کثر ت کے ساتھ استغفار کو ورد بنا ئیس، تمام کاموں اور مشکلات میں مفید ہوگا کہ حق تعالی عز اسمہ خود فرمات

فَقُلُتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارًا، وَيُمُدِدُكُمُ بِامُوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمُ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمُ اَنْهُراً، مَالَكُمُ لاَ تَرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (حره وره و ١٠-١٣):

ترجمہ: اور کہا کہ اپنے پروردگارے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسان سے لگا تار مینہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فر مائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور (ان میں) تمہارے لیے نہریں بہادے گا۔ تم کوکیا ہوا کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔

نیز فرمایا کہ ایک بزرگ تھے۔ بہت لوگ ان کے پاس آتے تھے اور وظیفہ کی استدعا کرتے تھے۔ وہ ہرآ دمی کو ہر حاجت کے لیے استغفار پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک روز ایک آدمی نے عرض کی کہ حضور تمام مقاصد، مرادوں اور مطالب کے لیے ای استغفار کا ورد بتاتے ہیں، انہوں نے فر مایا کہ مجھے استغفار کے علاوہ کچھ نہیں آتا جو دونوں جہان کی بردی مشکلات کے حل کے لیے مفید ہو۔

### ملفوظ (۲٠)

ایک روز میں تہجد کے وقت (حضرت قبلہ کی) خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ خلوت تھی، خانقاہ شریف کے خدام اور درویشوں میں سے کوئی حاضر نہیں تھا۔ آپ نے اس گنہگار پر تقصیر کو اپنے قریب بٹھا کر کمال مہر بانی اور شفقت سے ارشا و فر مایا: '' کتابوں میں جو لکھا کہ (سالک کو) جب فنائے فعلی، فنائے صفتی اور فنائے ذاتی حاصل ہو جائے تو (اس وقت) اگر اسے (حضرت) نوح (علیہ السلام) کی عمر مل جائے تو بھی غیر (ما سوی اللہ) کا خطرہ (اس کے) ول میں پیدا نہیں ہوتا۔''اس کا مطلب ہے ہم شم کی تکلیفیں اور صیبتیں و نیاوی زندگی میں پہنچتی ہیں اور (اہل اللہ) خاہری طور پر بشریت کی وجہ سے ماسوی اللہ کے مشاغل میں مشغول (بھی) ہوتے ہیں کیکن سے چیزیں یا دالہی کے جذبہ، جس کا مقصد ملکہ حضوری کا حصول ہے، میں ظلل اندازی اور رکاوٹ کا سبب نہیں بنتیں:

ع۔ خاشاک نیز برسر دریا گزرکنند یعن گھاس پھوس بھی دریا (کے پانی) پر تیرتی رہتی ہے۔

نیز فر مایا: "اس زمانے کے پیر جو پیری اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کومرید بناتے ہیں،اگر
انہوں نے یہ کام اس خیال سے اپنار کھا ہے کہ فلاں امیریا فلاں رئیسیا فلاں تاجر میرامطیع و
فر مانبردار بن جائے "تا کہ اس سے مجھے دنیاوی فاکدہ حاصل ہوتو صوفیہ صافیہ کے مذہب میں
پیملی شرک ہے، کیونکہ رازق مطلق صرف اللہ (تعالی) ہے اور اس نے اس کے علاوہ (غیریہ)
مجروسہ کیا اور اگروہ پیری اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ میں صاحب فیض ہوں اور دوسروں کو
فیضیاب کرتا ہوں، اس چیز کو بھی پیران کرام علیم الرضوان کے طریقہ میں شرک جلی کہتے ہیں،
کیونکہ فیض کا مبداء حق تعالی کی ذات (اقدس) ہے اور اس آ دمی نے اس کے برعکس اپنی
ذات کو (یوں) سمجھا ہے۔ صوفیا اور صاحب نسبت (حضرات) نے جو لکھا اور وہ جے طریقہ

میں جاری کرتے ہیں، اس سے مراداور ہے۔ یعنی وہ یہ بچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک فیض عطافر مایا ہے جو جھے سے پرنالے کی مانندگرتا ہے اور ضائع ہوجاتا ہے۔ سووہ چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس نعمت عظمی سے فیضیاب ہوں، وہ اس خیال سے (لوگوں کو ) مرید بناتے ہیں اور توجہ ڈال کر لوگوں کے دلوں میں فیض القاء فر ماتے ہیں۔ ان بزرگوں کے فیض میں کئی کی اور نقصان واقع نہیں ہوتا'۔

مثال: جس طرح کہ بارش کے وقت پرنالے سے زمین پر پانی گرتا ہے اور گھر کے بعض آ دمی برتن اور صراحیاں پانی سے بھرنے کے لیے پرنالے کے ینچ رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ بھر جاتے ہیں تو پانی پہلے کی طرح پھرز مین پر گرنے لگتا ہے اور پرنالے کے پانی میں کوئی کی اور نقصان واقع نہیں ہوتا۔

مثال: ایک دوسری مثال یہ ہے۔ معمول ہے کہ جب بارش پہاڑ پر برسی ہے قہمام پانی جع ہوکر پہاڑی درہ سے باہر نکلتا ہے اور پہاڑ کے دامن میں مخلی زمین کوسیراب کرتا ہے۔ پس اہل کمال (اولیاء اللہ) کی مثال پہاڑی درہ کی مانند ہے اور بارش کے پانی سے مرادفیق اللی ہے جوان کے وسیلہ سے جاری ہوکر دامن کوہ، جس سے مرادلوگ ہیں، کو فیضیاب کرتا ہے۔ مولا ناروم صاحب (رحمة اللہ علیہ) نے فرمایا ہے:

او بجر نائی کو ماجزنی نیم او دی بی مادمابی و ی نیم نیم کند کند فی کند کند فی الحقیقت از دی نائی کند ترجمہ: وہ (بانسری) بجانے والے کے علاوہ اور ہم بانسری کے علاوہ کی تجہیں ۔ وہ ایک لمحہ ہمارے بغیر اور ہم (ایک لمحہ) اس کے بغیر نہیں ہیں۔

وہ بانسری جو کہ ہر آن نغمہ سرائی کرتی ہے، درحقیقت بانسری بجانے والے کے پھونک سے (نغمہ سرائی) کرتی ہے۔

### ملفوظ (١٢)

ایک روزبندہ حضور والا میں حاضر ہوا۔ اس مجلس میں قاضی عبد الرسول صاحب بھی حاضر سے ۔ انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں اس حقیر کے بارے میں عرض کیا کہ قبلہ!

انہوں نے حضرت قبلہ کے ملفوظات ، مکتوبات ، دیگر نصائح اور حالات وغیرہ جمع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے لوگوں پر بڑا احسان کیا ہے اور ان کا جملا کیا ہے۔
حضرت قبلہ نے کمال کر نفسی سے ارشاد فر مایا کہ میں کیا ہوں اور میر ے ملفوظات و مکتوبات کیا چیز ہیں؟ ایک کحظ گزر نے کے بعد بندہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: ' فقیر کی بینصائح جو چیز ہیں؟ ایک کحظ گزر نے کے بعد بندہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: ' فقیر کی بینصائح جو اگر اس خیال سے محنت کرتے ہوئے لکھا ہے اور اپنے اوقات عزیزہ کو اس پر صرف کیا ہے کہ دوسر ہے لوگوں کا بھی اس سے نفع حاصل ہوتو بہتم ہمارے لیے خیر ہے جوتم سے جاری رہے گا'۔

اس موقعہ پر میں نے عرض کیا کہ قبلہ اگر آپ بے نی کیمیا اثر نظر سے اسے ملاحظ فر ما نمیں تو بیندہ خانقاہ شریف پر آئے نے کا ارادہ رکھتے ہیں ، ان سے اس کی اصلاح کر الین پھر میں بھی تیری خاطر نے اس مطاحظہ کرلوں گا۔ سوآپ کے ارشاد کے مطابق اصلاح کرائی گئی۔ چندروز کے بعد میں نے آئے سے ملاحظہ کرلوں گا۔ سوآپ کے ارشاد کے مطابق اصلاح کرائی گئی۔ چندروز کے بعد میں نے آئے سی مضمون کی ایک عرض کھی:

"میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ قبلہ عالم کے جونصائح جمع کیے ہیں، آپ کے ارشاد مبارک کے مطابق قاضی صاحب سے ان کی اصلاح کرالی ہے۔ اگر وہ قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی فیض اثر نظر (مبارک) سے گزرجا ئیں تو عین عنایت ہوگی اور جو کچھ (ان سے ) باقی ہے، وہ بھی تحمیل کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا"۔

پس میں نے اس عرضی کو کتاب کے ساتھ شامل کر کے ایک آ دی کے ہاتھ حضرت قبلہ کی

خدمت میں بھجوایا اورخودشرم کی وجہ سے (آپ کے)حضور حاضر نہ ہوا۔ چونکہ اس وقت آپ کی طبیعت مبارک علیل تھی۔ آپ نے اس عرضی کی پشت پراپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے خط شریف میں بیعبارت تحریر فرمائی جو تبرک کے طور پر لکھ رہا ہوں:

# حضرت قبله كي عبارت عيناً

''جناب من! فقیر کوکل ہے در دسراور تمام جسم کا در دلاحق ہو گیا ہے، فقیر کی فہم وقوت نہیں رہی ، اگر اللّٰہ تعالیٰ شانہ نے ہمت عطافر مائی تو ا (اسے ) دیکھ لیا جائے گا، اس وقت میں معذور فرمائیں۔''

جب حضرت قبلہ کوصحت حاصل ہوئی تو پھر کتاب خدمت (اقدس) میں پیش کی گئی۔
حضرت قبلہ نے کمال مہر بانی سے (اسے) ملاحظہ فر مایا۔ جب آپ اٹھار ہویں ملفوظ پر پہنچے تو
اینے مبارک ہاتھ سے، اپنے خطشریف میں دوجگہ پراصل قلمی نسخہ پراصلاح کی غرض سے دسخط
فر مائے۔ ملاحظہ کے بعد زبان مبارک سے دعائے کلمات ادا فر مائے: '' حق تعالی تنہیں جزائے خیرد ہے، پس تہمارے لیے یہ بھی عبادت ہے'۔

ارشادہوا کہاسے اپنے پاس رکھو۔اس کے بعد جومزید عبارات لکھی جا کیں ،ان کو (اس میں) شامل کرلینا۔ "

پھر فر مایا کہاس پرفتن زمانے میں لوگ قر آن مجیدا ورحدیث شریف پڑمل نہیں کرتے، وہ ملفوظات و مکتوبات کو کیا کریں گے؟

نیز فرمایا: '' جمہیں چاہیے کہ ہمیشہ ذکر ، مراقبہ اور شب خیزی میں مشغول رہو کہ یہ وقت ، وقت کار ہے ، کیونکہ صحت اور جوانی ہے ، بڑھا پے میں گزرے ہوئے اوقات پر افسوں و ندامت کرنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا:

> دادیم ترا از گنج مقصود نشان گرما نرسیدیم تو شاید بری' یعنی ہم نے تم کو گنج مقصود کا بتا بتا دیا ہے،اگر ہم نہیں پنچے تو شاید تو (اس تک) پہنچ جائے۔

پرفرمایا کہ ہمارے مرشد حضرت حاجی دوست محمد صاحب (قندھاری) قدس سرہ و برد اللہ مضجعہ کئی بار فرمایا کرتے تھے کہ آ دمی کو ذکر قلبی بہت زیادہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اسے موت بھی ای (ذکری) حالت میں آ جائے۔ اس کی حقیقت میں (مزید) فرمایا کہ حدیث (شریف)'' جَدِّ دُوُا اِیُمَانَکُمْ بِقَوُلِ لاَ اِللهُ اِلَّا اللهُ '' (منداحمہ بن ضبل ۲۳۹،۵ الرغیب والتر ہیب ۴۵،۲۳۹، الله کا ذکر ۔ سے اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ کے مطابق ہروقت ایمان کی تجدید کرنی جا ہے:

ذکر کن تا ترا جانست پاکی ول ز ذکر رخمٰن است یعنی جب تک بچھ میں جان ہے، ذکر کرتارہ، کہ رحمٰن (اللہ) کا ذکر

كرنے سےول كى ياكيز گى (نصيب ہوتى) ہے۔

فرمایا: "ہروفت خوشحالی اور بھوک میں اللہ اللہ کہو۔ وہ آ دنی ابن الوفت ہے جو (صرف فرصت اور خوشی میں اللہ کو یا تھا کہ اور کھوک میں اللہ اللہ کہو۔ وہ آ دنی ابن الوفت ہے، چنانچے رکوع فرصت اور خوشی میں اللہ کو یا در کا ہے۔ دیگر عبادتوں کے لیے وفت (مقرر) ہے، کین ذکر کے لیے کے لیے وفت (مقرر) ہے، کین ذکر کے لیے (کوئی وفت مقرر) نہیں کیونکہ وہ ہمیشہ (ہروفت) کرناچا ہے۔''

فرمایا: ''اگرکوئی مشکل پیش آئے تو آ دمی تجی نیت سے توبہ کرتے ہوئے ، بجز و نیاز کے ساتھ اللہ سے اس مشکل سے نجات طلب کرے ، اللہ کریم اس مشکل کوآسان فر مادے گا۔'' فرمایا: '' تا ثیر (کا نفع) بیہ ہے کہ عبادت ، نماز وغیرہ کی محبت میں اضافہ ہوجا تا ہے اور

ادت کے چھوٹ جانے اور گناہ کے صادر ہونے پر رنجیدگی اورغم حاصل ہوجاتا ہے۔"

فرمایا: "جب بنده (اپن) صفات اور افعال کوایت آپ سے سلب (نفی) سمجھے اور (ان کو) اللہ کے سپر د (کرے) اور (اس کی طرف) منسوب کرے، اس کے بعدوہ جونیکی (بھی) کرے گا تو اس کے دل میں (بیہ) خیال ہر گرنہیں آئے گا کہ (بینیکی) میں کر رہا ہوں ۔ جیسے یک خادم اپنے آقاکی اجازت سے کوئی چیز تقسیم کرتا ہے تو اس کے دل میں ہر گزید خیال نہیں گزرتا کہ میں دے رہا ہوں، بلکہ وہ (اس چیز) کواپنے مالک کی طرف سے ہجھتا ہے اور خود کو

مفلس اور مكين تصور كرتا ہے-"

فرمایا: "رابطه اس کیے موصل تر (زیادہ ملانے والا) ہے کہ شخ پرفیض کی ندی جاری (ہوتی) ہے، جب اس سےرابطہ حاصل ہوتا ہے تو (مرید) لازی طور پراس ندی کے فیض سے بہرہ مند ہوتا ہے۔"

فرمایا " قرآن مجید کی تلاوت کے دوران صرف قرآن کی حقیقت اوراس کے فینان کا لحاظ رکھنا چاہیے اور نماز میں قرآت (قرآن) کے دوران قرآن (مجید) کے فیض کا (دھیان) اور رکوع اور سجدہ میں رکوع و بچود کے فیض کا (تصور) اور تشہد میں تشہد کے فیض کا خیال رکھنا چاہیے۔"

مولوی نورخان صاحب کوفر مایا که اگر ساری مخلوق تمہار نے نقصان کے لیے جمع ہوجائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگروہ (سب) تیرے نفع کے لیے اکٹھے ہوجا کیں تو مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔

(لطیفہ) دین اور دنیا کے اکثر جھڑے ہواہ اور مرتبہ کی محبت کی وجہ ہے ہوتے ہیں کیونکہ صادق و مصدوق (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے: ''حُبُّ اللّٰہُ نیکا رَاسُ کُلِ خَطِیْعَةً ۔ (مشکاۃ المصابح ۳۳ ۵۲۳، روی البہ بھی فی شعب الایمان، اتحاف السادۃ المتقین ۱۳۱۳، کے حطیفیةً ۔ (مشکاۃ المصابح ۳۳ ۵۲۳، روی البہ بھی فی شعب الایمان، اتحاف السادۃ المتقین ۱۳۱۳، کے ۲۵ میں ۱۳۵۴ کے ۲۵ میں اور ائیل سنت و جماعت کا اولیائے کرام کی امداد کے بارے میں جھڑا اای قتم کا ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی آدی اس کا قائل نہیں ہے کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء اللہ مستقل طور پر ضار (نقصان کہنچ نے والے) ہیں، اگروہ (نقصان اور نقع کی بنچ نے والے) ہیں، اگروہ (نقصان اور نقع پہنچ نے والے) ہیں، اگروہ (نقصان اور نقع کی بنچ نے والے) ہیں، اگروہ (نقصان اور نقع کی بنچ نے والے) ہیں، اور ان کے سبب ہونے کا انکار عناد سے بالکل خالی نہیں، کیونکہ مولوی نورخان صاحب کوفر مایا کہ اگر کسی ہے تہ ہیں دنیاوی نقصان کہنچ تو آخرت کا نقع مولوی نورخان صاحب کوفر مایا کہ اگر کسی ہے تہ ہیں دنیاوی نقصان کہنچ تو آخرت کا نقع ہوگا اور اگر دنیا کا فائدہ کہنچ تو دنیاوی نقع بھی اچھی چیز ہے، تو مطمئن رہ کہ تیری دونوں حالتیں نقع سے خالی نہیں۔

مولوی حسین علی صاحب ی نے عرض کیا کہ تعلیم سے دل سخت ہوجا تا ہے۔ آپ نے ان سے (جواباً) فرمایا کہ نیت میں نقصان لگتا ہے، وگرنہ تعلیم تو ہماری نسبت (نقشبند میرمجدد میر) کی مددگاراور ہماری نسبت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔

آپ نے حضرت صاحبزادہ مولوی محمد سراج الدین صاحب مدظلہ وعمرہ و رشدہ کے بارے میں فرمایا کہ شیر کا بیٹا ہے، شیر ہی ہوگا۔

آپ نے فرمایا:'' قلندروں کی جگہ بیٹھ کردیکھؤ'، یعنی اپنے کام (اور حالت) کا انداز ہ کرو۔

مولوی حسین علی صاحب ہے فر مایا کہ آپ کومسائل یا دہیں رہتے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کومسائل یا دہیں رہتے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کومسائل کا دھیان ہے (لہذا) تمام ضروری دینی مسائل یا دہیں۔
ایک روز قیلولہ کے وقت آپ قبلہ روہ وکر لیٹ رہے (اور پھر) ارشاد فر مایا کہ سوتے وقت (بھی) ذکر شروع کردینا جا ہے۔

کئی بار بارشوں کے بند ہونے پر آپ نے کفری وغیرہ (مخصیل وضلع خوشاب کے گاؤں) کے لوگوں سے فر مایا کہتم سب ایک جگہ جمع ہو کرصد ق نیت سے گزشتہ گنا ہوں پر تو بہ کرواوراللہ کریم کی درگاہ میں زاری اور نیازی (مندی) سے پیش آؤ، اِن هُناءَ اللہ تَعَالی بارش کھل جائے گی۔

فرمایا: ''لوگوں کی (غلط) رسموں اور ان کے رواج کے مطابق شادی پر (فضول) خرچ کرنے سے پر ہیز کرنا جاہیے''۔

فرمایا: '' فطام کے ابتدائی وقت ( معنی ولایت علیا، ولایت صغری اور ولایت کبریٰ کے اخذ و کھیل کے دوران ) مرشد کی صحبت میں رہنا ضروری ہے''۔

فرمایا: '' خفی سوال ، جلی سوال سے زیادہ براہے ، کیونکہ جلی سوال میں نفس ذلیل ہوتا ہے اور خفی سوال کے دوران نفس (بدستور) اپنے غرور پر قائم رہتا ہے ، بلکہ وہ (الٹا) مسئول عنہ (جس سے سوال کیا جائے) پر احسان جتلاتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے پیر جو ظاہری طور پر لوگوں کوفا کدہ پہنچاتے ہیں ،اصل میں ان کی غرض دوسری ہوتی ہے۔''

آپ نے کئی بارمولوی نورخان صاحب سے فرمایا کہلیل (لا الدالا اللہ) اوراسم ذات (کا ذکر) زیادہ کرو، کیونکہ نزع کے وقت کلمہ طیبہ کے علاوہ کوئی کتاب، تدریس، آشنا اورغزیز کامنیس آئے گا، بلکہ وہ سب چاہیں گے کہ اس مرنے والے (کی زبان) سے کلمہ طیبہ جاری ہوجائے کلمہ طیبہ اوراسم ذات (کا ذکر) زیادہ کر واور مشکل کاحل زاری اور نیاز (مندی) کے ساتھ اللہ (تعالی) سے طلب کر واور ہر وقت کلمہ طیبہ (کے ذکر) میں مشغول رہواور کی سے دوتی اور تعالی) سے طلب کر واور ہر وقت کلمہ طیبہ (کے ذکر) میں مشغول رہواور کی سے دوتی اور تعالی مت رکھو، کیونکہ سب نقصان پہنچانے والے ہیں اور وہ مطلب کے بغیر دوتی نہیں رکھتے۔ اولاد وغیرہ کے تعلقات کو اللہ (تعالی) کے سپر دکر کے خود کلمہ طیبہ (کے ذکر) میں مشغول رہواور جس قدر ہو سکے، شرع کے لحاظ سے اور شریعت کے مطابق ان کی خدمت کرو اور کلمہ طیبہ (کا ذکر) وسوسوں اور برائیوں کو دور کرتا ہے۔

فرمایا: "مجددی نسبت اس زمانے میں عنقا کی طرح (نایاب) ہوگئی ہے۔"

فرمایا: ''حضرت امام ربانی صاحب (شیخ احمد سر ہندیؒ) نے جوفر مایا ہے کہ اگر فقیر خود کو فرگا کافر سے بدتر نہ سمجھے تو وہ فقیر نہیں ہے۔ (یہ) اس لیے کہ جب غفلت کا پر دہ دور ہوجا تا ہے اور اصلی بینائی نصیب ہو جاتی ہے تو (سالک) تمام حرکات، افعال اور نیک کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستعار سمجھتا ہے اور وہ اس وجود کے مقابلے میں، جو کا فرفرنگ میں ہے، اپنے عدم کو بدتر سمجھتا ہے اور اپنے ایمان اور نیکی کا مقابلہ اس فرنگی کا فرکے کفر کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس (ایمان و نیکی) کو (اللہ تعالیٰ سے) مستعار تصور کرتا ہے اور اسے خود سے خیال نہیں کرتا۔ (اور) لباس وغیرہ جو پرایا ہو، اس پرفخر کرنا عقل سلیم کے منافی ہے'۔

فرمایا کہ سنگفی عَکیْکَ قَوْلاً تُقِیْلاً (سورۃ المرس العنی آپ برایک بھاری فرمان نازل کریں گے ہے مراد قال کا وہ مفہوم ہے جواس آیت کریمہ ہے (اس طرح) حاصل ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شخص کے کہ تمہارے اوپر ہزاررو پیہ جرمانہ ہے تو بین کر تمہیں کس قدر بوجھ اور ثقال محسوس ہوگا۔ اس طرح قرآن (مجید) سے ثقل حاصل ہوتا ہے، یا (بیہ) وہ ثقل ہے جو سرور کا تنات (حضرت محمد) صلی اللہ علیہ وسلم کونزول وی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ وَاللّٰهُ اللهُ عَلَیہ وسلم کونزول وی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ وَاللّٰهُ اللهُ الله

فرمایا کہ خانقاہ شریف ذکر کا مقام ہے، کتاب کے مطالعہ کی جگہ نہیں ہے۔ کتابوں کا مطالعہ گھر میں کرنا چاہیے، ہاں جس کتاب کا تعلق اس معاملہ (ذکر وسلوک) ہے ہو (تو پھراس کے مطالعہ میں) مضا نقہ نہیں ہے۔ (طالب کو) ذکر زیادہ کرنا چاہیے، تا کہ عادت ہوجائے۔ فرمایا: ''نیت کی باگ کو ہاتھ ہے مت چھوڑ و، ور نہ نفس سرکش ہوجائے گا۔'' فرمایا: ''اندھیری رات کو ذکر وافکار سے زندہ رکھ، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ

نیندی جگةرے-"

فرمایا: 'ورووشریف' اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی ابْرَاهِیُم وَعَلَی آلِ ابْرَاهِیُم ابْرَکُ عَلَی مُحَمَّدٍ عَلَی ابْرَاهِیُم وَعَلَی آلِ ابْرَاهِیُم ابْرَکُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ ابْرَاهِیُم وَعَلَی آلِ ابْرَاهِیُم ابْرَکُ عَلَی مُحَمِید وَعَلَی آلِ ابْرَاهِیم ابْرَاهِیم ابْرَکُت عَلَی ابْرَاهِیم وَعَلَی آلِ ابْرَاهِیم ابْرَکُت عَلَی مُحَمِید مُحِید "سیق دیتے وقت اوراس کےعلاوہ (بھی) زیادہ پڑھا کرو، (بی) برکات کا ذریعہ اور (اس سے) بری عادیمی چھوٹ جائیں گی۔

فرمایا کہ تو کم کھا اور سادہ لباس پر کھایت کر، میں کیا کروں تم خودہی محنت نہیں کرتے۔ صبر اختیار کر اور تمام امور (مشکلات) میں پڑھو: 'آنُتَ شَافِی فِی مُهِمَّاتِ الْاُمُوْدِ، آنُتَ حَسْبِی، اَنْتَ رَبِّی، آنُتَ نِعُمَ الْوَ کِیُل"، یعن تومیر کے لیے شافی ہے، تمام مشکل کاموں میں تو مجھے کافی ہے، تومیر ارب ہے، میرے لیے تو بہترین کارساز ہے۔

فرمایا: "طریقہ سے مقصود میہ کہ کتی اور نری میں دل میں خلل نہ آئے۔" فرمایا: "پیرمیں شک کرنا مرید کے لئے بہت بڑی آفت ہے۔ درولیش کا سرمایہ جمعیت

سرمایا. پیرین سب رہ طریع ہے ، ہی برق اس میں جو اور کا جو میں ہوجائے۔'' ہے، یعنی دہ ایسا کام نہ کر ہے جس سے دل پراکندہ ہوجائے (اور ) جمعیت خراب ہوجائے۔''

فرمایا:"مصیبت کے وقت شیخ کار ابط مفیر (ہوتا) ہے۔"

فرمایا: "اگر اللہ تعالی ذکر وغیرہ جیسی عبادت کی توفیق دے تو اسے عین احسان اور سرفرازی سمجھ کرخوش ولی سے ادا کرے اوراس کی ادائیگی میں کمال (درج) کی جدوجہد کرے اور ڈرتارے کہ (بیہ) اس (اللہ) کی جناب کے لائق نہیں ہوئی ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ اگر ایک بزرگ کسی کوکوئی کام فرما تا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور اس چیز کواپنی سرفرازی اور

قبولیت وقرب کا ذریعہ بھتا ہے، وہ اسے بزرگ پراحسان کرنانہیں سمجھتا، بلکہ اس کا احسان (اپنے اوپر) سمجھتا ہے۔''

فرمایا: "مولوی گل محمرصاحب نے کہا ہے کہ اَلْعَبُورُ بَوْ کَقَر ایعنی علم پرعبور برکت ہے) اورمولوی محمد جراح کے شاگردوں نے کہا ہے کہ اَلْعَبُورُ تَعَرُّ قَدَّ (یعنی علم پرعبور تباہی ہے) اب معلوم ہوا کہ مولوی گل محمرصاحب کا قول یعنی اَلْعَبُورُ بَوْ کَدُّ صِحِح ہے۔"

فرمایا: ''والد بزرگوار نے مجھے نصیحت فرمائی کہ سیداور قریشی کو جہاں بھی دیکھو،خودکواس کے پاؤں میں گرادوادر جوفقیر یعنی اللہ جل شانہ کاذکر کرنے والا ہو،اس کی خدمت کرو میں ہر سیدخواہ وہ خالص شیعہ ہو، کی خدمت کرتا ہوں۔''

فرمایا: ''رسول (کریم) صلّی الله علیه وسلّم کی شان میں اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ آپ صاحب لولاک ہیں اور الله تعالی خود فرما تاہے:

"مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الله" (موره الساء ٨٠):

یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی ،اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

فرمایا کماس سے زیادہ ڈرانے والی آیت کون می ہوگی کماللہ تعالی کاارشاد ہے:

"إِنَّ اِلْيُنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ:

یعنی بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کرآنا ہے، پھر ہم ہی کوان سے حساب لینا ہے۔

فرمایا: ''خطرات (وسوسوں) کے ہجوم (کثرت) سے (دل) تنگ نہ ہوں اور ذکر میں مشغول رہیں اور خطرات (وسوسوں) کو دفع کرنے کے لیے استغفار کریں۔'' فرمایا: ''برکات اور فیوضات پیرکی محبت کے مطابق (نصیب ہوتے) ہیں۔''

قرمايا: 'وَاعْمَلُ وَاسْتَغُفِرُ: "

لعنی توعمل کراوراستغفار پڑھتارہ۔

فر مایا: ''جماری ریاضت کی مثال کسان کی تلاوت قر آن (مجید) جیسی ہے کہوہ دن بھر ہل چلا تا ہےاور فراغت کے وقت تلاوت کرتا ہے۔'' فرمایا: "ہرایک باطنی عیب، مثلاً حسد وغصہ وغیرہ پرالگ الگ تہلیل (لا إللہ إلا اللہ کا ذکر) کرے اور (ان کو) "لا" کے تحت نفی کرے اور اس کی جگہ اللہ جل شانہ کی محبت کا اثبات کرے۔ سالک کوچاہیے کہ خشک روٹی نہ کھائے تا کہ دماغ خشک نہ ہو۔"

فرمایا: "چاہے کہ زبان کوتالوہ چیکا کرول کے خیال سے پہلے ذکرقلبی کرے اور اوب کے ساتھ اپنے پیرکواپنے روبرو سمجھے۔ پھر لطیفہ روح پر، بعد از ال لطیفہ سر پر، پھر لطیفہ خفی پر، اس کے بعد لطیفہ اخفی پر، بعد از ال لطیفہ نفس پر اور پھر لطیفہ قالب پر (یول ذکر کرے) کہ ہر ہر بال ذکر کرنے گے اور اسے سلطان ذکر کہتے ہیں۔ اپنی توجہ قلب کی طرف اور قلب کی توجہ ذات اللی کی جانب کرے اور اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ "

فرمایا: "مراقبات مشارب کے سواد وسرے مرافیوں شلییں ذکر کرے، یا تہلیل (لا اِللہ اِلا اللہ کا ذکر) زبان ہے، یا خیال ہے کرے اور اگر فیض رک جائے تو ذکر بند کردے۔ پھر ذکر شروع کرے۔ اگر پھر فیض رک جائے تو ذکر بند کردے'۔

سوال: مولوی نورخان صاحب نے عرض کیا کہ قبلہ اگر محض (خالص) درود شریف پڑھوں تو دلائل الخیرات کی نسبت زیادہ تا ثیرمعلوم ہوتی ہے۔ جواب: فرمایا کہ دلائل الخیرات الممیں خالص درود شریف، کی طرح تا ثیر نہیں

ہے، کیونکہاس میں دوسروں کا کلام ملا ہوا ہے۔

فرمایا که زبان سے ذکر نفی واثبات اور جہلیل (لا الدالا اللہ) کرتے وقت اس معنی کا لحاظ رکھنا شرط (ضروری) ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی پاک ذات کے سواکوئی مقصود نہیں ہے اور متقد مین (صوفیاء) نے مبتدی کے لیے ''لاموجود'' (یعنی کوئی موجود نہیں ہے) فرمایا ہے اور لامقصود اور لامعبود ایک ہی چیز ہے۔ حضرت مولا نا مرزاجان جاناں صاحب رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے کہ لاموجود تو حید وجودی کی طرف پہنچانے والا ہے (لہذا) لامقصود بہتر ہے۔

#### حواشي فصل اوّل

- (۱) تک قندهار کے علاقہ اور خراسان کے ملک میں ایک جگہ کانام ہے۔ یہ سرگز کی زمین میں واقع ہے اور نگ پانچ سمتوں کی وجہ سے کہتے ہیں۔ دو پہاڑ، ایک شرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف سے ایک جگہ واقع ہیں اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دونہریں جاری ہیں۔ ایک کا مخرج کابل سے اور دوسری کامخرج غزنی سے ہے اور بیتک میں زمانہ قدیم سے جاری ہیں (سیدا کبرائی)۔
- (۲) حضرت قبلہ کی گوہر بار زبان سے بید واقعہ میں نے بھی سنا ہے، کیکن آپ نے فرمایا تھا کہ مراقبہ حقیقت قرآ نیے کے آثار پوری طرح حاصل ہوگئے اور دو ہاس سے پہلے اس قدر حاصل نہ تھے (مولانا حسین علی رحمة اللہ علیہ نے وال بھی راس)۔
- (٣) مَتُوبات معصوميه مِين 'المعرفة هو الفنا '' (يعنى معرفت فنا ہے) آيا ہے (سيدا كرمائي) \_
- (۴) حضرت قبله (خواجه محمد عثمان دامانی رحمة الله علیه) نے بیعبارت لفظ به لفظ کتاب مناقب احمد بیه ومقامات سعید بیه سے بیان فرمائی (سیدا کبر علیؓ)۔
  - (۵) سورة جمعه ۲۷ کلمات ۸۷ وف (سيدا کبرعليّ) ـ
    - (١) البية ١ ١ كلمات ١ ٨ حروف (سيدا كبرعليّ) -
- (2) عين العلم كے باب البائع في الا تباع في المعيثة سے لفظ به لفظ منقول --
  - (٨) الضأ-
- (۹) کفری ایک قصبه کا نام ہے جو تحصیل خوشاب منلع سر گودھا اور تھانہ و

ڈا کنا نہ نوشہرہ میں واقع ہے (سیدا کبرمائی)۔ فرمایا: "مراقبه مشارب مین ذکر کی طرف مشغول نه موه کیونکه (اس کا) مقصود سرور کا تنات علیہ افضل الصلوة والتسلیمات سے رابطہ ( قائم كرنا) ہے اور دوس مراقبات ميں بھى ذكر ندكر ہے، مر جب خطرات (وسوسے) شروع ہوجائیں تو ذکر کرے مطلب یہ ہے کہ مراقبه کافیض اور ہے اور ذکر کافیض الگ چیز ہے۔ جب مراقبہ میں ذکر شروع كرتا بي قو وه فيض كم بون لكتاب اور جب صرف مراقبه مين متوجہ ہوتا ہے تو خطرات (وسوسے) آتے ہیں، ذکر خطرات (وسوسوں) کو دفع کرنے کے لیے مفید (ہوتا) ہے۔" (یہ) بھی فرمایا ہے کہ پیر کی طرف توجہ کرنے کے وقت ذکر نہ کرے (بلکہ) فیض کا متوجه بن كربينهر ب (مولاناحسين على رحمة الله عليه، وال بهجرال)-لکین (دلائل الخیرات) گونا گوں تا ثیرات کی جامع ہے۔حضرت قبلہ (11) (خواجه محمد عثمان دامانی) نے دلائل الخیرات کا ورداینے لیے لازم کررکھا تھا۔ حضرت قبلہ (خواجہ محمد عثمان دامائی) کی وفات (مبارک) کے بعد بعضی روز بندہ (مولا ناحسین علیؓ) سے دلائل الخیرات کاختم فوت ہو گیا (البذا) اس كى جكه تقريباً سوم تبه دوس ا درود (شريف) پرها ـ (ايك) واقعه مين ارشاد موا: "لاتترك ختم الدلائل في الاسبوع" يعني تم ايك مفته میں دلائل الخیرات كاختم كرنا مت ترك كرو\_ (مولا ناحسين على رحمة الله عليه، وال محرال)-

# ہمارے حضرت قبلہ کی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے مکتوبات

# مكتوب بنام (حضرت مولانا) مولوي محمود شيرازي صاحب رحمة التدعليه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُدُ لِلْهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى. أَمَّا بَعُدا:

حقائق ومعارف آگاہ جناب فیض مآب مولوی محمود شیرازی صاحب او صلہ اللہ الله علی مقیر علیہ علیہ مقام اللہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی عنہ کی اللہ علی عنہ کی طرف سے رائے عالی میں واضح ہو کہ اڑی کے مقام سے دو کمتوب شیر بیف ایک ہی دن موصول ہوئے (اور) انہوں نے کلی اور جزوی احوال سے آگاہ کیا۔ انسان کادل آسان کی طرح بھی صاف اور بھی دھندلا (ہوتا ہے) اور طاقتور وشمن شیطان عنتی انسان کادل آسان کی طرح بھی صاف اور بھی دھندلا (ہوتا ہے) اور طاقتور وشمن شیطان عنتی کی حیار ہوتا ہے۔ خدا پرسی کے میدان میں جان کی بازی لگانی جا ہے، تا کہ کسی چیز کی طرف النفات نہ ہو (اور) اپنے کام جو کہ دل کی سلامتی ہے، بازی لگانی جا ہیں اور اللہ پر تو کل کر کے اس رائے پر گامزن ہو جا کیں اور اس اور اس طرف انحاف نہ کریں ، صراط متنقیم کوشار عبنا کرفضل اللی کے سوااور اللہ کے دوستوں کے علاوہ کوئی آٹر اور ٹھکانا نظر میں نہیں آتا۔ فقط

المرارور مل میں ہے۔ اللہ تعالی فقیر کی طرف ہے کہ ہم کار دواور تشویش نہ رکھیں فقیر آپ سے راضی ہے۔ اللہ تعالی شانہ راضی رہے اور بیدوا عی ہمیشہ دعا کرنے میں مشغول ہے کہ کسی مبارک وقت اور سعاد تمند گھڑی میں پروردگار حقیقی عزشانہ آپ کوسکون اور استقامت کا ایبامقام عطافر مائے جس میں جمعیت قلبی ، طریقہ شریف کی اشاعت اور حضرات گرامی قد سنا اللہ تعالی باسرار ہم السامی (اللہ جمعیت قلبی ، طریقہ شریف کی اشاعت اور حضرات گرامی قد سنا اللہ تعالی باسرار ہم السامی (اللہ

تعالی ان کے بلندرازوں کے طفیل ہمیں پاکیزہ بنائے) کے فیض کے انتہائی عمدہ انداز میں پھیلانے کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہو۔اس طرف سے ہرطرح کا اطمینان فر ماکر دات اور دن میں صحیح نیت کے ساتھ کاروبار جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، میں مصروف رہیں:

ع- ديدة احقرودل مراه تست

یعنیمیری آ کھاورول آپ کے ساتھ ہیں۔

أنْتَ كَافِي فِي مُهِمَّاتِ الْأُمُورِ:

یعنی اے اللہ مشکل کا موں میں میرے لیے تو ہی کافی ہے۔

اس آخری وقت میں جو کہ امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہے، ہر لحاظ سے جوانمر دی کی ضرورت ہے۔فقط۔

آپ نے آڑی والے مریدوں کی استدعائے توجہ کے بارے میں جو پو چھا ہے میرے صاحب! یہ کام آپ کے ہرد ہے۔ ان کی استدعا اور التماس کے متعلق اس فقیر کو کیا معلوم کہ وہ ول سے ہے یا امتحان کی غرض ہے۔ ایسے کا موں کے بارے حقیر نے آپ کو ملا قات پر بتایا تھا (اب) دریائے اٹک کے اس پار حالات اور وقت کی مناسبت ہے جو کام (صحیح ہو) وہ کر لیں۔ اگر چہ یہ جواب شخص معین کے سوال کے متعلق ہے، لیکن بحسب معنی فقیر نے عام کیا ہے۔ فقط لیں۔ اگر چہ یہ جواب شخص معین کے سوال کے متعلق ہے، لیکن بحسب معنی فقیر نے عام کیا ہے۔ فقط آپ نے جولوگوں کے قبل وقال (بحث ومباحثہ) اور اختلاف کے بارے میں لکھا ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ خود اس طرح کے مسائل میں خاموش اور گوشہ نشیں رہیں، جس طرح کہ فقیر نے اختیار کر رکھی ہے، سوائے ضرورت کے وقت کہ اس میں کوئی مضا کھنے ہیں اور بیم باحثہ سے خارج ہے۔ فقط

آپ نے جو باطنی کیفیت کے متعلق لکھا ہے تو (اس ضمن میں) سمجھ لیں کہ آج ہمارے اور تمہارے اور کام کرنا فرض کیا گیا ہے، اس کے پھل اور نتیجہ کا دن آگے (قیامت) ہے۔ حضرات گرامی نے طریقہ کے بچوں (ناپختہ سالکین) کے لیے بعض چیزیں کھی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ (یہ) پیران کرام کا افکار ہے، اس سے غرض یہ ہے کہ اگر چہ بھی بھار، عالم شہادت میں یاعالم مثال میں یا وجدان وفراست کے لحاظ سے بعض چیزیں نظر آتی ہیں اور سالک ان پر

خوشحال ہوجاتے ہیں۔سو(اس حال پر)خوشی کیسے ہو کہ حضرت امام ربانی مجدد دمنورالف ثانی ﴿ (رحمة اللّه علیہ) نے تحریر فرمایا ہے کہ صوفی جب تک خود کو کا فرفرنگ سے بدتر نہ سمجھے، (وہ) اس وقت تک کا فرسے بدتر ہے۔ پس بات چھوٹی کرنی چاہیے والسلام۔

تمام برخوردار، اوراندراور باہر (نزدیک اور دور) کے عزیز دم تحریر تک کمل خیریت سے ہیں، البتہ بچ آپ کو (بہت) یادکرتے ہیں، یہاں تک کہ محسیف الدین نے رات کوہم سے کہا کہ چچاصا حب کہاں گئے اور ان کے کاغذ کہاں ہیں؟ کی محمد سراج الدین اور محمد بہاء الدین کے بارے میں کیا کھوں کہ سالوں آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہی کمرے میں رہا اور رات دن میں ایک سب باتیں (ہونا) آسان ہے۔

الله تعالی شانه آپ کے کاموں کو آپ کی چاہت کے مطابق پورافر مائے۔ نبی (کریم) اور آپ کی آل امجاد کے طفیل ۔ آپ پر اور آپ کی آل پر درود ہو۔ والسلام فقیر نے (بیکتوب) عالم اضطراب میں، (اپنے) آگ جیے گرم کمرے میں لکھا ہے۔ آپ (صرف) اپنے مقصد کو مدنظر رکھیں، نہ کہ کی دوسری چیز کو۔ فقط

## (٢) مكتوب بنام (حضرت) مولوى محمد التياز على خان صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُٰدُ لِلْهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، اَمَّا بَعُد:

محبت اور اخلاص کے نشان محمد امتیاز علی خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ پر فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف سے تسلیمات اور تکریمات کے بعد واضح ہو، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور کی کا حسان ہے کہ یہاں کے حالات ہر لحاظ سے منعم مطلق (ہرایک پر بلا روک ٹوک انعام کرنے والے اللہ) کی بے حد شکر گزاری کے لائق ہیں، اس کی نعمتیں بڑی ہیں اور اس کے حانات بلند ہیں۔اللہ سبحانہ سے آپ کی سلامتی اور آپ کی عافیت اور (نبی کریم) علیہ الصلاق السلام کی شریعت مبارک پر آپ کی وائی استقامت کے لیے درخواست ہے۔ السلام کی شریعت مبارک پر آپ کی وائی استقامت کے لیے درخواست ہے۔ اور آپ کا پہندیدہ کمتوب جس میں عدم اور عور توں کی اجازت کا مسئلہ یو چھا گیا ہے اور

آپ نے 'ہر بانی کرتے ہوئے اس کے لیے اس ناکارہ درولیش کو نامز دفر مایا ہے، موصول ہوا اور اس سے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو تمام عوارض اور تکالیف سے نجات دے اور اپنی حبیب ( مکرم) صلّی اللہ علیہ وسلّم کے طفیل اور پیران کبارعلیہم الرضوان کے وسیلہ سے اپنی ذات اقدس کی محبت سے سرفراز فرمائے، تمام ماسویٰ اللہ (چیزوں) سے کمل رہائی اور خلاصی عنایت فرمائے۔ لوگوں کارب ہونے کے صدقے۔ فقط

آپ نے وجود وعدم کے بارے میں پوچھا ہے۔ میرے صاحب! ایک واجب الوجود
ہاور دوسرامکن الوجود۔ واجب الوجود اللہ تعالیٰ شانہ کی صفت ہے اور ممکن الوجود ماسو کی اللہ
ہے۔ جب واجب الوجود تھا، اس وقت کوئی دوسری شے (موجود) نبھی اور اس مرتبہ کوعدم کہا
جاتا ہے۔ سومقا بلہ کہاں ہوتا ہے؟ مقابلہ ایسی دوچیز وں کے درمیان ہوتا ہے، جودونوں صفت
میں برابر ہوں اور یہاں پر مساوات کہاں ہے؟ حضرت امام الطریقة (مجدد الف ثانی شخ احمد
سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ) کے مذہب میں ممکن کی حقیقت عدم ہے۔ سوممکنات کے حقائق
عدمیات ہوئے، نہ کہاس کے علاوہ۔

نیزقرآن مجید کے پارہ (۵)''والحصنات' کی سورۃ نساء (کی آیت 24): مَا اَصَابَکَ مِنُ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَآ اَصَابَکَ مِنُ سَیِّنَهِ فَمِنُ نَّفُسِکَ: یعنی جو تہمیں کوئی بھلائی بہنچی، سووہ اللّہ کی طرف سے ہے اور تہمیں کوئی

برائی مہنچتو وہ تہار نے سے۔

میر سے صاحب! ہمار سے حضرات مجد دید کے مذہب میں حقائق ممکنات ،اعدام اضافیہ
اور ظلال صفات حقیق سے مرکب ہیں۔ یعنی ان اعدام نے اساء اور صفات کے تقابل کی وجہ
سے علم الٰہی میں ثبوت بیدا کیا ہے اور انوار وصفات کے مبصر ہوئے ہیں اور عالم کے تعینات کے
لیے مبادی بے اور خارج ظلی جو کہ خارج حقیق ہے ، (اوریہ) صنع خداوندی تھا، ظل کے ساتھ
موجود ہوئے ہیں۔ و نیا اسی عدم اور وجود کی ترکیب پر خیر وشرک آثار کی مصدر بنی ہے۔ عدم
ذاتی کی جہت سے (اہل دنیا) کسب شرکرتے ہیں اور وجود ظلی کی جہت سے کسب خیر۔اگر
ربات) سمجھ میں آگئ تو یہی مراد ہے ، ورنہ مولوی شیرازی صاحب سے ل کراس مکتوب کا
سوال ہوچھ لیں۔

آپ نے جو عورتوں کی اجازت کے متعلق دریافت فر مایا ہے، (تو) میر ہے مخدوم! اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) میں مرتبہ دوام حضور، فنائے قلب، تہذیب اخلاق اور اتباع سنت پر استقامت کے حصول کے بغیر اجازت نہیں ملتی، اوریہ اجازت کے مقام اونیٰ کا مرتبہ ہے، (مرتبہ) اوسط اور اعلیٰ (اس ہے) آگے ہیں۔ باقی رہی بات خاص شخص (یعنی عورتوں کی اجازت) کے بارے میں (تو) وہ مرشد کی رائے پر مخصر ہے، لیکن (اس میں) بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، تا کہ کل وہ طریقہ (پاک) کے نقصان کا موجب نہ بنیں۔

# (٣) كمتوب بنام (حضرت) سيدسر دارعلى شاه صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُ لِللهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، اَمَّا بَعُد:

سیادت اور نجابت دستگاہ جناب سید سردارعلی شاہ صاحب، سلم اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ انھیں سلامت رکھے) تسلیمات اور درجات دارین کی مزید دعاؤں کے بعد فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو مسرت اسلوب مکتوب بھیجا تھا، وہ موصول ہوگیا۔ پہلے سے بھی زیادہ دعا کرنے کا موجب بنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی اور نفسانی دشمنوں کے شرسے نجات اور خلاصی دے کراپی ذات اقدس کی محبت سے سرفر از فرمائے ، لوگوں کا پروردگار ہوئے کے صدیحے۔

میرے جناب!باطنی ترقی کے لیے سے بولزا، حلال کھانا، حبیب خداصلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، قول وفعل میں، اٹھتے بیٹھتے، یعنی تمام حالتوں میں، طریقہ نقشبند بیا احمد بیر (مجد دبیہ) اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، کی شرط ہے۔ اگر شریعت پاک کی پیروی نہ ہواور احوال مواجید (میسر) ہوں تو دین متین کے بزرگوں کے نزویک ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چاہیے کہ سالک رات ون میں پوری کوشش کے ساتھ اپنے بیارے اوقات کو، جن کا کوئی بدل نہیں ہوسکتا، حبیب خداصلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مصروف رکھے (کرنے کا)، کام بیہ ہے (اور) اس کے علاوہ سب کچھ برکار (ہے)۔

#### (۴) مکتوب بنام (حضرت مولانا) مولوی محمود شیرازی صاحب ّ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصُطِفَى، اَمَّا بَعُد!:

میرے مخدوم، میرے مکرم جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن جمیع الحوادث والنوائب (اللہ تعالیٰ انھیں تمام حادثات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں)، فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ سے تسلیم و تکریم کے بعد (معلوم ہو) کہ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور اس کا احسان ہے کہ یہاں سب حالات عنایت الہی کی مدد سے منعم حقیقی کی بے حدستائش کے لائق بیں، اور اللہ سبحانہ ہے آپ کی سلامتی، آپ کی عافیت اور (نبی کریم) علیہ الصلوق والسلام کی شریعت مبارک پرآپ کی وائمی استقامت کے لیے دعا ہے۔

آپ نے اپنے حالات اور زمانہ کے اختلاف سے جو اپنے باطنی احوال تحریر فرمائے ہیں، میر سے جناب! قصہ عشق کی کوئی انتہائییں۔ حرارت کی وجہ سے اس کا مفصل جو اب نہیں کھا جا سکتا، اس حال اور اس وقت میں وو کلمات پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ حکیم حقیقی جل شانہ پیران کبار علیم الرضوان کی برکت سے صاوق الاعتقاد مرید پر اس کی صلاح وفلاح کے مطابق ان حضرات (کرام) کا فیض جاری فرماتے ہیں، کیونکہ شیطان تعنتی اور نفس امارہ دونوں انسان کے طاقتور دشمن اور رفیق ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ایسے وقت میں اس طرح کے (صحیح الاعتقاد) سالک کوکسی تشویش میں مبتلا نہیں کر سکتے (پھر بھی) امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت الشعلیہ کے طریقہ کے آخری مقامات میں نکارت و جہالت (کا پیش آنا) لازی (امر) ہے۔ الشعلیہ کے طریقہ (حضرت مجدد الف ثائی) نے فرمایا ہے کہ خالص صوعوام کو نصیب ہوتا ہے، خالص سے خودی خراب حالوں اور دیوانوں کو نصیب ہوتی ہے اور خاص کا ملین کو متوسط درجہ فولیں ہوتا ہے۔

النجمدُ للله كمالله تعالى شانهُ نے آپ كوا يے حالات سے سرفراز فرمايا ہے، چاہيے كه آپ اپنے قيمتی اوقات كو جہاں تک ہوسكے اذكار وافكار (الهی) سے معمور رکھیں اور زمانہ كے لوگوں کے ساتھ حدیث شریف کے موافق اور پیران کبارعیہم الرضوان کے احوال کے مطابق اٹھنا بیٹھنار کھیں اوران کے دوسرے معاملات کی طرف توجہ نہ کریں۔ شخ عبداللہ یافعی کمی (رحمة الله علیہ) نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ الاولیاء کالمطر یمطر علیٰ کل شئ، قبل اولم یقبل. فقط یعنی اولیاء اللہ کی مثال بارش کی طرح ہے جو ہر چیز پر برتی ہے،خواہ وہ چیز اسے قبل کرے یانہ کرے۔

### (۵) مكتوب بنام (حضرت) محمد امتياز على خان صاحب ً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيُنَ اصْطِفَى، اَمَّا بَعُد:

محبت اور اخلاص کی علامت اور صداقت اور اختصاص کے عنوان محمر امتیاز علی خان صاحب۔او صلک الله تعالیٰ اللی غایة ماتة مناه:

> یعنی الله تعالی آپ کواس آخری درج پر پہنچائے جس کی آپ تمنا رکھتے ہیں۔

سلام مسنون اور دونوں جہانوں کی ترقیوں کی دعاؤں کے بعد فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف سے (معلوم ہو) کہ مسرت کے انداز میں لکھا گیا مکتوب، جوخطرہ (وسوسہ) وغیرہ کی طرف سے (معلوم ہو) کہ مسرت کے انداز میں لکھا گیا مکتوب، جوخطرہ (وسوسہ) گزارشات پر مشمل ہے اور جس میں خطرہ (وسوسہ) اور اس کے دلائل اور براہین تجریر فرما کر جیجے ہیں، وہ موصول ہوگیا ہے۔ اس کے کلی اور جزوی کو اکف سے مکمل آگاہی ہوئی۔ میرے جناب! مومن آدمی پر حبیب خداصتی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض میں فرض، میرے جناب! مومن آدمی پر حبیب خداصتی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض میں فرض، واجب اور سنت میں سنت ہے۔ باقی رہی پیران کبار کے آداب اور اطوار میں ان کی اتباع کرنا (تو یہ) مرید کی محبت اور استطاعت پر منحصر ہے۔ اگر مرید ذی محبت (اور) صادق ہوتا ہے تو وہ تمام کا موں میں پیران کبار قد سااللہ تعالی باسرار ہم الاقد س (اللہ تعالی ان صادق ہوتا ہے تو وہ تمام کا موں میں پیران کبار قد سنا اللہ تعالی باسرار ہم الاقد س (اللہ تعالی ان کے پاکیزہ رازوں سے ہمیں صاف بنائے ) کے خالف عمل کرنے کو اپنے باطنی راستے کی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ سو جہاں تک ممکن ہوخودکوان کے نقش قدم پر گامزن رکھیں لیکن سے کام وہ مجرد کا کوٹ سمجھتا ہے۔ سو جہاں تک ممکن ہوخودکوان کے نقش قدم پر گامزن رکھیں لیکن سے کام وہ مجرد کی کوٹ سے میں سے سو جہاں تک ممکن ہوخودکوان کے نقش قدم پر گامزن رکھیں لیکن سے کام وہ مجرد کوٹ سے میں سے سو جہاں تک ممکن ہوخودکوان کے نقش قدم پر گامزن رکھیں لیکن سے کام وہ مجرد کی کیا ہوں میں سے کہاں تک محکون ہو خودکوان کے نقش قدم پر گامزن رکھیں لیکن سے کام وہ مجرد کی کہند میں سے کہند کی سے کوٹ سے کھیں کے کوٹ سے کوٹ سے کوٹ سے کھیں کی کی کوٹ سے کہند کے کوٹ سے کی کوٹ سے کوٹ

مرید، جس کے اہل وعیال نہ ہوں یا جس کے پاس پہلے سے حلال مال موجود ہو، ہی کرسکتا ہے۔ اگراس کے زیادہ فرزند ہوں (اور) اس کا (کوئی) ذریعہ معاش نہ ہوتو ایسے وقت میں دیکھا گیا ہے کہ (اہل ہمت) کامل تو کل کے حامل ہوتے ہیں، یا بھی بھی (ان کی) جمعیت (خاطر) جو (اصلی) ماہیہ ہے، میں خطرہ اور تشویش پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے مشوش (پریشان حال) پرضروری روزی کے حصول کے لیے بقدر کھایت حلال کمانا فرض ہوتا ہے۔ کیونکہ مرید صادق ہر وقت اور ہر لخطہ میں حبیب خداصتی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق اور پیران کبار کے اطوار اور آ داب کے موافق باطن کو ماسوئی اللہ کے خیال سے خالی کرنے میں (مصروف) رہے ہیں اور وہ ان کا موں میں لوگوں کی تعریف، ناگواری اور نابیند یدگی کی پروانہیں کرتے ہیں اور چیزان کہار موریشہ شرایے کے مطابق الرکن میں اسلمتی کو (ہی) اعلیٰ مطلوب اور بلند مقصد خیال کرتے ہیں۔

پس اس عزیز کے عمل کی مانند، آپ جتنا بھی ظاہری اور باطنی طور پر شریعت عالی میں کوشش کریں، وہی اولی اور اعلیٰ (ہے)۔آپ اپنا کام کریں، اہل دنیا جود ولت کے پجاری ہیں، ان کی طرف نگاہ نہ فرما ئیں۔ جب سے آپ نے اراد تمندی کا حلقہ گردن میں ڈالا ہے، اس روز سے آپ کے ادران کے درمیان مخالفت پیدا ہوچکی ہے۔

میرے جناب! آپ پر واضح ہو کہ شرق احکام ظاہر ہیں اور پیران کبار قد سنا اللہ تعالی باسرارہم الاقدس (اللہ تعالی ان کے پاکیزہ رازوں کے ذریعے ہمیں صاف تھرابنائے) کے توکل اور قناعت وغیرہ کا طریقہ ان کی کتابوں سے آپ عزیز کواچھی طرح معلوم ہے (لہذا) فقیر کو (بیہ) آپ کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ غرض شریعت کی ظاہری بخالفتیں ہوں یا باطنی، آپ ان (سب) سے پر ہیز کرنے والے اور دور رہنے والے بنیں، اہل دنیا آپ کے قریب آئیں یا آپ سے دور ہو جائیں، وہ آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں، طریقت کی اصلی غرض بیہ ہے کہ باطن کو ماسوئی اللہ کی گرفتاری سے نجات حاصل ہو جائے۔ ول کی سلامتی کا انتحمار (حضرت) محمصطفی صلی اللہ کی گرفتاری سے نجات حاصل ہو جائے۔ ول کی سلامتی کا انتحمار (حضرت) محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کی موافقت (پر ہے)۔ یہی سب (پچھ) ہے اور (اس کے ) سواجز ئیات زیادہ ہیں (اور) وہ ملاقات پر موقوف ہیں۔

#### (٢) مكتوب بنام (حضرت) حاجي حافظ محمر خان صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفْى، أَمَّا بَعُد:

محبت اورا خلاص کے نشان ، مودت اور اختصاص کے عنوان جناب حاجی حافظ محمد خان صاحب سلمہ اللہ الولی الوا هب عن جمیع الحوادث والنوائب (اللہ تعالیٰ جو کارساز اور عطاکر نے والا ہے اسے تمام حادثات اور مصیبتوں سے سلامت رکھے)۔فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف سے مسنون سلام اور دارین کی بھر پور ترقیوں کی دعاؤں کے بعد (معلوم ہوا) کہ آپ کا مسرت کے انداز میں لکھا ہوا مکتوب جو دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے پیش آنے والے حالات موفیرہ کی گزارشات پر آپ نے بھیجا تھا، موصول ہوا (اور) اس میں درج شدہ حالات سے وغیرہ کی گزارشات پر آپ نے بھیجا تھا، موصول ہوا (اور) اس میں درج شدہ حالات سے حفظ میں محفوظ اور مامون رکھ کر، دلی مرادیں اور جانی مقاصد نصیب کر کے، اپنے گھر میں اپنے گریزوں اور ہمسابوں میں معزز اور مکرم رکھے، پروردگار عالم اور حقیقی کارساز جل شانہ پر بھروسہ کر کے، پیران کبار علیہ الرحمة والرضوان کے وسیلہ سے، بلاخوف و خطر حکام وقت کے سامنے پوری بہا دری سے حاضر ہوجا نمیں ، اللہ تعالیٰ شانہ اور عز بر ہانہ (آپ کو) ملزم نہیں بنائے گا:
پوری بہا دری سے حاضر ہوجا نمیں ، اللہ تعالیٰ شانہ اور عز بر ہانہ (آپ کو) ملزم نہیں بنائے گا:

یعنی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، جوآ سان نہ ہوجائے۔

فقیر کواپنے خاندان کے لیے دعاؤں سے غافل نہ مجھیں، گومشکلات کے پیش آنے میں حکیم مطلق شانہ کی حکمت ہے۔ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالی شانہ ہے اور (ہم) غریب صرف دعا کر سکتے ہیں۔ فقط

اے عزیز! ضروری دنیاوی کاموں سے فراغت کے وقت باطنی اشغال، جن کی مشغولیت اہم چیزوں میں سے ہے، میں مشغول رہیں اور (وقت) بریکارنہ گزاریں، کیونکہ آج (دنیا) کا وقت، کام (کرنے) کا وقت ہے (اور) کل (قیامت) میں حسرت وندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ زیادہ سلام ہوں۔

### (2) مكتوب بنام (حضرت) مولوي محمود شيرازي صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى، آمَّابَعُد:

مخدوی کری جناب مولوی محمود شیرازی صاحب دام فیضه وعناییة (ان کافیض اوران کا عنایت ہمیشہ رہے) فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنه کی طرف سے تسلیمات و تکریمات کے بعد (معلوم کریں) کہ آپ کے دو مکتوب شریف، کیے بعد دیگر ہے تھوڑے (تھوڑے) فاصلہ سے موصول ہوئے۔ان کے مندر جات سے آگاہی ہوئی۔ جو بات مولوی کی (تحریر) تھی، اس سے بڑا تعجب ہوا اور دعامائگی:

اَللَّهُمَّ لاَ تَكلنَا إلى انفسنا طُرُفَة عَيْن وَلاَ اقلَّ مِنُ ذَٰلِكَ:

یعنی اے ہمارے اللہ! ہمیں اپنے نفوں کے حوالے آئکھ جھپنے یا اس
ہے کم مقدار کے لیے بھی نہ کر۔

تعجب کی وجہ (بیہ ہے) کہ (اس مولوی) نے دنیا کے قبل نفع کی خاطر جو چندروزہ ہے،
اوراس سے ادنیٰ پر بھی گزارہ ہوسکتا ہے، اس قدر مجاہدوں اور ریاضتوں کے بھاری ہو جھ سے
خود کو ہلاکت میں ڈالا کہ فلا س غنی جس سے حقیقت میں زیادہ کوئی مفلس نہ ہے اور نہ ہوگا، (کی
توجہ) کے لیے صراط متنقیم کو چھوڑ کر اپنی ذات کو دین کے اکابرین جوعرب وعجم کے مقبولین
ہیں، کے مقابلے میں عفل کے پچاریوں کی نظر میں بہتر اور بڑا بنا کر دکھایا، تا کہ لوگ اس کے
معتقد ہوجا کیں اور اس طرح وہ ان کے مال سے پچھ حاصل کرے۔ بیکون ی تقلمندی ہے؟ اللہ
تعالی (اسے) ہدایت نصیب فرمائے۔

اہل اللہ (اولیاء) فرماتے ہیں کہ سیاہ جھوٹ سے رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر کو اور فقیر کے دوستوں کو اس طرح کی ہلاکت سے محفوظ رکھیں۔ درحقیقت آنجناب (آپ) کے لیے (یہ) ہوئی عبرت کا موجب ہے کہ (مذکورہ مولوی نے) اتنے سال ریاضتیں اور مجاہدے کیے اور (ان کا) پھل اور نتیجہ یہی ہاتھ لگا کہ خود ملطی پر ہونے کے باوجود،

دیں متین کے بزرگ اکابرین کوخطا کار بچھنے لگا۔

نَعُوُذُ بِاللّهِ مِنُ الشَّيُطْنِ الرَّجِيمُ. اَللَّهُمَّ لاَ تُزِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ رَحُمَةً إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ. (ديكي عَروة آل عران ٨): وهَبُ لَنَا مِنُ لَدُنُكَ رَحُمَةً إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ. (ديكي عَروة آل عران ٨): لين هم الله كى پناه ما نگتے ہيں، شيطان مردود سے، اے ہمارے الله! همارے دل نه پھراس كے بعد جبكة و نے ہميں ہدايت دى اور جميں ممارے دل نه پھراس كے بعد جبكة و نے ہميں ہدايت دى اور جميں اپنے پاس سے رحمت عنايت فرما، بي شكة سب سے برداد سے والا

ا پے کام (ذکرالی) میں استغفار کے ساتھ (ہرونت) سرگرم رہیں اورخوشی عاجلہ (جلد آنے اور جانے والی خوشی ) سے ہمیشہ خوفز دہ اور ممکین رہیں۔

### (٨) مكتوب بنام (حضرت) حق دادخان صاحب

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُ لِللهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، اَمَّا بَعُد:

محبت اور اخلاص کے نشان ، مودت اور اختصاص کے عنوان تی دادخان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن جمیع الحوادث والنوائب (اللہ تعالیٰ انھیں تمام حادثات اور مسیتوں ہے تحفوظ رکھے)،
فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف ہے تسلیمات اور بہت زیادہ دعاؤں کے بعدیہ (ملاحظہ کریں) کہ آپ کا بھیجا ہوا مکتوب شریف، جو آپ کے خیریت نشان حالات اور گردش زمانہ وغیرہ سے پیش آنے والی بے چینی پر مشمل تھا، موصول ہوا، بہت زیادہ اور بے شار دعائیں کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو ان معاملات اور زمانے کے نظرات سے نجات اور خلاصی عطافر ماکر اپنے گھر میں سکون قبلی اور دنیاوی مرادوں کے پورا ہونے کے ساتھ خوش و خرم رکھے لوگوں کا پروردگار ہونے کے صدتے ۔

م پورا ہونے کے ساتھ خوش و خرم رکھے لوگوں کا پروردگار ہونے کے صدتے ۔

آپ چا ہے (یہاں) آئیں اور چا ہے نہ آئیں، فقیر کو ہر حال میں اپنے خاندان کے لیے دعا گو بجھتے رہیں۔ فقط

ميرے جناب!"كل اناء يتو شح بما فيه" (ليني بريرتن سے وہي كھ چھلكا ہے، جواس كاندرموجود بوتا ہے) \_ چونكه فقيرخوار اور باعتبار تفا (البذا) آب محب كواس سے يهل بوقت ملاقات وغيره، جول جائے اور جو حاضر ہو، اس پر قناعت كرنے كى نفيحت كياكرتا تھا،لیکن چونکہ شہر وغیرہ کے اکثر لوگ اس چیز کوعیب اور نقصان خیال کرتے تھے (لہذا) انہوں نے آپ محت کوانسان جواین ذات کے لحاظ سے خود بھوکا ہے، کی ملازمت (اختیار) کرنے کا مثورہ دیا ہے۔اس کی مجلس اللہ تعالیٰ کے اذکار سے خالی ہے، ضرورت کے تحت (اینے) اس ما لک کی مرضی اور تواضع کی خاطر آپ کے قیمتی اوقات، جن کا کوئی بدل نہیں، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اَلُو قُتُ سَیُفٌ قَاطعٌ (وقت کا شے والی تلوار ہے) صرف ہور ہے ہیں، پس آپ کو مال میں جو برکت اور ( قلب کی ) صفائی تجرید کی وجہ سے ( حاصل ) تھی ، وہ جاتی رہی۔ یہ سب (نقصان) صادق و مصدوق (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کے فرمان اعدی عدوک (اتحاف السادة المتقين ٢٠٤٤ ، ٣٣٩) يعني تيراسب سے برا رشمن تيرانس ب (جوتیرے پہلومیں ہے)۔ کے مطابق پہنیا ہے، ورنہ فقیر نے بھی دعا کرنے میں کرنہیں چھوڑی اور اِن شَاءَ اللہ تعالی اس کے بعد بھی آخری سانس تک (فرق) نہیں کروں گا۔ مشكلات كوحل كرنے والى ذات اللہ جل شانه حضرت صاحب قبله و كعبه نور الله تعالى مرقده الشريف (الله تعالى ان كى قبرمبارك كومنور فرمائ) كى بركت سے آپ كى تمام مشكلات كور فع دفع فرمائے گا۔ آپ بدول نہ ہوں، ہمیشہ حضرات گرامی قد سنا اللہ تعالی باسرارہم السامی (الله تعالی ان کے بلندرازوں سے ہمیں صاف بنائے ) کے واسطے عنوں سے نجات اور دشمنوں اور حاسدوں پر فتح پانے کے لیے وعا کرتے رہیں۔ اِن شَاءَ الله تعالی سب کام آسان ہو جائیں گے۔

# (٩) كمتوب بنام (حضرت)ميال غلام كى الدين صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، اَمَّا بَعُد:

میرے بھائی! میرے پیارے اور میرے ارشد میاں غلام محی الدین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن جمیع الحوادث والنوائب (اللہ تعالیٰ اضیں تمام حادثات اور مصیبتوں سے بچائے) فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف سے سلام مسنون اور دونوں جہاں کی بھر پورتر قیوں کی دعاؤں کے بعد (معلوم کریں) کہ آپ کا مکتوب گرامی ملا، مسرت ہوئی۔ میرے بھائی! چونکہ بیز مانہ فتنوں اور عم کا ہے، عقلمند کے لیے وہی کام زیادہ بہتر ہے، جس میں نفس اور ہوں کی مخالفت ہو اور اسی مخالفت (نفس) کو صادق ومصدوق (نبی کریم) صلّی اللہ علیہ وسلّم نے جہادا کبر فرمایا فرمایا، وہ اختیار کرے:

اوّل روزه ہے۔ افطار کے وقت کم کھائیں، روزہ رکھیں کہ آنخضرت (صلّی اللّه علیہ وسلّم) نے ''و جَاءُ هذه الامة الصوم'' یعنی اس امت کاخصی کرنا روزہ سے ہے۔ فرمایا ہے۔ (ویکھئے بیخے ابنجاری بنبر۲۹۰۵ مجیح مسلم بنبر ۳۳۹۸،الفاظ کی کی دبیشی کے ساتھ) ووّم ہر ماہ میں فصد کھلوانا (یعنی خون نکلوانا) یا ہر دو ماہ یا ہر تین ماہ (میں ایک باراییا کرنا)۔

سوم سیاحت، یعنی سفر ہے، کہ ہرروزاس قدر بیدل چلیں کہ تھک جائیں۔خوراک پیٹ کے تیسرے حصہ جتنی کافی سمجھیں اور پانی کم پئیں۔اللہ والوں نے نفس کی رشمنی میں بیہ جنگ مقرر فرمائی ہے۔فقیر کے بزرگوں نے ذکر میں زیادتی اورخوراک،لباس، نینداوردوست ورشمن کے ساتھ ملنے اور بیٹھنے میں میا نہروی اختیار فرمائی ہے۔انہوں نے علم وحرف کے حصول کی انتہا ( تک رسائی پانے ) کو چھوڑ دیا ہے۔نفس و شیطان کی مخالفت کا مطلب بھوک اور لاغری ( اختیار کرنا ) ہے، تا کہ صرف پانچ وقت کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے بیٹھنا اور اٹھنا نصیب ہو سکے فقط

وقت، کام کرنے کا ہے یعنی رات دن میں خوراک کا تیسرا حصہ کھا کیں، تا کہ آپ بالکل کزوراورضعیف نہ ہو جا کیں اور پانچ وقت جناب مولوی صاحب سے توجہ حاصل کریں، اس کے بعدا گر کام نہ بے تو فقیر کواطلاع دیں۔

## (١٠) مكتوب بنام (حضرت مولانا) مولوى محمود شيرازي صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ صُطِفَى، اَمَّا بَعُد:

میرے مخدوم، میرے مرم جناب فیض مآب مولوی محمود شیرازی صاحب دام فیضہ وعنایۃ (اللہ ان کے فیض اور ان کی عنایت کو قائم رکھے) اس فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف سے سلام اور درجات کی مزید دعاوں کے بعد (معلوم کریں) کہ لِلّٰهِ الْحَمُدُ وَ الْمِنَّةُ وَاللّٰهِ بَی کے لیے تعریف ہے اور اس کا احسان ہے) کہ عنایت اللّٰی عزوشانہ کی مددسے یہاں کے حالات لائق شکر ہیں اور اللہ سبحانہ سے آپ کی سلامتی اور مصیبتوں اور ظاہری و باطنی نقصانوں سے آپ کی عافیت کے لیے اللہ کریم کے حبیب (مکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے طیل درخواست ہے۔

آپ کے دو کمتوب، آگے پیچھے موصول ہوئے۔ مولوی کے حالات سے آگاہی ہوئی۔
اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اور آپ کواس طرح کے فاسداور خراب خیالات سے محفوظ رکھ کراپی ذات
اقدس کی محبت اور پیران کبار قد سنا اللہ تعالیٰ باسرارہم الاقدس کی محبت سے سرفراز
فرمائے۔ یہوردگار جہان کے صدقے۔

آپ نے اپنے باطنی احوال سے جو چیز تحریر فرمائی ہے، وہ سب اپنے حضرات کرام کے سلوک کی اصل اور موافق (پر ہے)۔ اس کی تفصیل مکتوبات قدی آیات معصومی، جلداوّل وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے، نیز کنز الہدایت میں بھی درج ہے۔ جب سالک کا معاملہ اصل اصل تک پہنچتا ہے تو بچھلے حالات گردوغبار کی ما ننداُڑ جاتے ہیں (اور) ذوق وشوق کی بجائے نااُمیدی و مائیر ہوجاتی ہے:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم دَائِمَ الْفِكْرِ مُتَوَاصِلَ الْحُزُنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم دَائِمَ الْفِكْرِ مُتَوَاصِلَ الْحُديةِ صَ ١٠٥٥)

لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميشه متفكرا وردائم ممكين رہتے تھے۔

اپے شغل، جواللہ جل جلالہ کا ذکر ، نفی واثبات اور تہلیل (لا اللہ الا اللہ) وغیرہ، ورود شریف کے ساتھ مراقبات اور استغفار ہے، میں سرگرم رہیں اور اللہ کی مخلوق سے خوفز دہ اور کا نبیتے رہیں، کیونکہ غیرجنس (اہل اللہ کے علاوہ) کی محبت درویش کے لیے ہلاک کر دینے والی زہر ہے۔ ضرورت کے مطابق رہن سہن اختیار فرمائیں۔ (انہی) دو کلمات پراکتفا کیا جاتا نہر ہے۔ ضرورت کے مطابق رہن سہن اختیار فرمائیں۔ فقط

آپ نے اجازت مقید کے بارے میں دریافت فر مایا ہے۔ در حقیقت اہل اللہ نے ایک حدمقرروضع فر مائی ہے۔ جب اللہ تعالی شانہ سالک کو اپنے فضل وکرم ہے! س جگہ پہنچا دیتا ہے تو مرشد دل ہے آئیس اجازت مطلقہ دے دیے ہیں۔ بعض کو ایک خاص طریقہ میں اور بعض کو وطریقوں میں، درجات کے مطابق (اجازت دی جاتی ہے)۔ یہ سب پچھ درویش کی استعداد کے مطابق (مرشدان گرای) عمل فرماتے ہیں۔ وقت کی مصلحت کے پیش نظر بعض مرشدان (گرای) ایک آ دمی کو ایک مخصوص جماعت کے لیے بھی اجازت (عطا) فرماتے ہیں۔

مقامات (مظہری) میں حضرت حبیب الله مظہر رحمٰن حضرت مرزا جان جانال رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے (اجازت کے) تین درجے مقرر فرمائے ہیں: اعلیٰ، ادنیٰ اور اوسط - (مذکورہ کتاب کے) صفحہ ۳۸ پر ملاحظ فرمائیں جوواجہ علی خان صاحب کے پاس موجود ہے۔

جوبزرگ حضرت محبوب سجانی مجددومنورالف ٹانی، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تابع ہیں، وہ
اکثر اپنے مرید کوصرف طریقہ عالیہ نقشہند یہ میں (اجازت) ارشاد (عطا) فرماتے ہیں لیکن
جب مرید دوسرے طریقہ کے لیے زیادہ زاری کرتے ہیں تو وہ اس مرید کی دلجوئی کے لیے اس
طریقہ کے پیران (گرامی) کا شجرہ (طریقت) عطافرماتے ہیں (اوراسے) سلوک مقامات
مجدد یہ بناتے ہیں۔

پیران کبار در حقیقت علیم ہیں۔ علیم مزاج اور وقت کے مناسب دوائیاں استعال کراتا ہے، وہ بھی ان (مریدوں) کی استعداد کے مطابق عمل فرماتے ہیں۔ فقط فقیر نے آپ کواجازت مطلقہ دی ہے، لیکن اجازت نامہ مطلقہ کھانہیں گیا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اب آپ کو اجازت مطلق ہے، اللہ تعالیٰ شانہ (اسے) بڑی برکوں کا سبب بنائے، نبی (کریم) اور آپ کی بزرگ آل کے صدقے، آپ پر اور آپ کی اولا دامجاراً پردرود ہو۔ فقط

آپاس طرف کی زیادہ جلدی نہ فرما کیں، وہاں کی ذمہ داری کسی قابل اعتاد اور معتبر شخص کوسونییں، کیونکہ فتنہ انگیز اور خوشامدی بہت ہیں، فرصت کوغنیمت سمجھیں سپامجہت حقیقت میں دور نہیں ہوا کرتا۔ آپ اپنی محبت کے مطابق بطور انعکاس فیض حاصل کرتے رہیں۔ اگر آپ یمن میں ہیں (تو بھی) آپ میرے ساتھ (ہی) ہیں:

دیدهٔ احقر و دل همراه تست کمر همت چست باید بست یعنی میری آ نکه اور دل آپ کے ساتھ ہیں، آپ کمر همت کس کر رکھیں۔

رات اوردن (میں) صرف مولائے حقیقی (اللہ) جل شانہ کی رضامندی کے لیے پوری
کوشش کریں، کیونکہ اب جوانی کا وقت ہے اور بڑھا پے کے زمانے میں سالک سے کچھ بھی
نہیں ہوسکتا۔ حالات و کیفیات اور ادراکات کی طرف نگاہ نہ فرما ئیں، کیونکہ واجب حقیقی
(اللہ) جل شانہ ہم سے اور آپ سے عبادت کی خدمت چاہتا ہے، باتی (تمام حالات و
کیفیات) اس (اللہ) تعالیٰ شانہ کے پیدا کردہ ہیں۔وہ (ذات اقدس) عطافر مائے،یانہ عطافر مائے،یانہ عطافر مائے،یانہ عطافر مائے،یانہ عطافر مائے،یانہ علیہ فرمائے،اس سے دل تھی نہیں ہونا جا ہے:

دادیم ترا از عمی مقصود نشان گرما نرسیدیم تو شاید بری یعنی ہم نے تجھے منزل مقصود کا پتہ بتا دیا ہے، اگر ہم (وہاں تک) نہیں پنچ تو شاید تو اس تک پہنچ جائے۔

# (۱۱) مکتوب بنام (حضرت مولانا) مولوی حسین علی صاحب ّ

بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وُسَلاَّمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

فضيات يناه، حقائق معارف آگاه مولوي حسين على سلمه الله تعالى عن جميع الحوادث والنوائب (الله تعالى أهيس تمام حادثات اورمصيبتول سے سلامت رکھے) فقير حقير ناچيز عثان عفی عنه کی طرف سے سلام اور مزید درجات کی دعاؤں کے بعد (ملاحظہ کریں) کہ لِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ (الله بي كے ليتريف باوراى كااحان ب)كريهال كے حالات عنایت البی عزوشانه کی مدد سے منعم مطلق (برایک پر بلاروک ٹوک انعام کرنے والے اللہ) کی بے حد شکر گزاری کے لائق ہیں، اس کی تعتیں بوی ہیں اور اس کے احسانات بلند ہیں۔اللہ سجاندے آپ کی سلامتی اور آپ کی عافیت اور (نبی کریم) علیہ الصلوة والسلام کی شریعت

مبارك يرآپ كى دائمى استقامت كے ليے درخواست بے۔

آپ کامسرت افزا مکتوب جوآپ کی خیریت اورخواب میں دیکھنے (کے مضمون) پر مشتل ہاورآ پ نے مہر بانی فرماتے ہوئے بھیجا ہے،مبارک اوقات اور بزرگ کھات میں شرف نزول لایا ہے۔میرے صاحب! فقیر کی بیاری میں آپ کا میری مخواری اور دلجوئی کرنا اور پھر فقیر کا آپ کو بیت الله شریف زادہ الله تعالی شرفاً و کرامهٔ (الله تعالیٰ اس کے شرف اور بزرگی کو بڑھائے) میں توجہ دینا، پیر ( دونوں چیزیں ) محبت معنوی کے اتحاد کی خبر دیتی ہیں ، جسے صوفیا کی اصطلاح میں رابطہ کہتے ہیں، فقراء نے اسے فیوضات وبرکات حاصل کرنے کے لیے عظیم وسیلمقرر فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ شانہ محبت کے اس شعلہ کو (مزید) بھڑ کائے، نبی (صلی الله عليه وسلم) كى ن اور صاد كے اور آپ كى بزرگ اولا د كے طفيل ، آپ يراور آپ كى آل ير

وروداورسلام جورزياده والسلام-

### (١٢) كتوب بنام (حضرت) ملاابراجيم صاحب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُدُ لِلْهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

محبت اوراخلاص کے نشان ملا ابراہیم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ انھیں سلامت رکھے) فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف سے سلام اور مزید درجات کی دعاؤں کے بعدیہ (معلوم کریں) کہ مراسلہ شریف ملا، عدم حصول کے مطلب کا جو ذکر تھا (اس سے) آگاہی ہوئی۔ میرے جناب! فقراء کے ہاں اصلی مقصد ماسویٰ اللہ سے علمی وجی تعلق کا خاتمہ اور مجبوب حقیقی (اللہ) جل شانہ کی ظاہری و باطنی حب (کو حاصل کرنا) ہے۔ تمام اہل بصیرت پر واضح ہے کہ دینی اور دنیاوی مقاصد کا پانا مرید حقیقی کے اراد سے پر موقوف ہے، اللہ جل شانہ ہمیں اور تہمیں تو (محض) بہانہ بنایا ہے۔ واجب الوجود جل جلالہ نے اپنے بندوں پر عبادت کو فرض کیا، حین نے فرم مالے ہے۔

وَاعْبُدُ رَبَّکَ حَتَّی یَاتُینُکَ الْیَقِیْنُ (سورۃ الحجر۹۹): لیمی اوراپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، یہاں تک کرتمہارے پاس لیقین بات (موت) آجائے۔

وین اور دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حصول مرعا کی خاطر و سلے مقرر فریائے ہیں۔ سواس لیے لازم ہے کہ آپ عزیز اپنے بیارے اوقات کو پیران کبار رحمة اللہ تعالیٰ علیم کے معمول کے مطابق اذکار وافکار ہے معمور رکھیں، یہاں تک کہ ایک لحظ ولمحہ غفلت میں نہ پڑیں۔ بندوں کا مقصد بندگی ہے اور بس۔

(۱۳) مکتوب بنام (حضرت مولانا) مولوی محمود شیرازی صاحب "

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفْى، اَمَّا بَعُد:

میرے مخدوم اور میرے مرم جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سلمہ اللہ تعالی عن جمیع کوادث والنوائب وافاض اللہ تعالی من فیوضاتہ و بر کاتہ کیلیم والی من لد کیم ، آمین ثم آمین ۔ (اللہ تعالی انھیں تمام حادثات اور مصیبتوں سے سلامت رکھے اور اللہ تعالی انھیں اپنے

بوض وبرکات ہے مستفید فرمائے، آپ کواور جوآپ کے ساتھی ہوں۔ آمین ثم آمین)،
فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف سے تسلیمات اور تکریمات کے بعد (معلوم کریں)
کہ (انہوں نے) مہر بانی فرماتے ہوئے بہت کی کیفیات پر مشتمل جو مسرت آمیز مکتوب بھیجا
فا، اس نے مبارک گھڑی میں نزول و وصول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ستو دہ صفات
بستی کی اس سعی جزیلہ اور کوشش جیلہ کو مشکور و مقبول فرمائے اور آپ کواپئی ذات کی محبت، جو
بررگوں کی تمنار ہی ہے، سے سرفر از فرمائے۔ پر وردگار عالم کے صدقے۔ آپ نے جو یہ تحریر
نرمایا تھا کہ عاشقوں کو معشوق سے خرابی اور جان ترئیانے کے علاوہ پچھ نصیب نہیں ہوتا۔

میرے فیاض! سپا عاشق معثوق کے وصال حقیقی کو پائے بغیر مطمئن نہیں ہوتا اور (اس کے) درد (فراق) کی آگ کا شعلہ نہیں بھتا اور یہ حقیقی وصال اس فانی دنیا میں مشکل ہے۔
ہیں مجبوراً (عشاق) اپنے مقصد کونہ پانے کی وجہ سے درد، غم اور نا اُمیدی میں گرفتار ہیں۔
گرچہ''نہ پانا' بعد میں'' پانا'' ہے۔ کیونکہ'' پانا'' اساء وصفات (الہی) کے سائے میں ہے اور مدم یافت جملی فراتی ہے (الہٰداعشاق) اس دردوغم کی نعمت عظمی پر بھی شکر بجالاتے ہیں (جیسے دشاور بانی ہے):

لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَازِيُدَنَّكُمُ: (سوره ابراہیم 2): یعنی اگرتم شکر کرو گے تو میں تنہیں زیادہ دوں گا۔

ا تنامیں نے ناوانی کی وجہ ہے لکھا ہے، معاف فرمائیں کہ اس بارے میں مفصل گفتگو حضرات گرامی قد سنااللہ تعالیٰ باسرارہم السامی (اللہ تعالیٰ ان کے بلندرازوں ہے ہمیں پاکیزہ بنائے ) کے مکا تیب ستہ میں بڑی تو ضیح وتشریح ہے تحریر ہے۔ یہی کافی ہے اور سلام۔

#### (۱۴) مكتوب بنام (حضرت) مولوى نورمحدصا حب رحمة اللهعليه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

فیض مآب مولوی نور محرصاحب چیلا دام فیضه (ان کافیض بمیشه رہ) پرتسلیمات و
تعظیمات کے بعد داضح اور روش ہو کہ صرف 'ضاد' کی آ واز نه اس طرح ہے، جیسے دامان کے
لوگ اسے ' دال' کے قریب پڑھتے ہیں اور نہ ہی یوں ہے جیسے بخارا کے لوگ (اسے) ' نظا'
کے مشابہ پڑھتے ہیں، بلکہ ' ضاد' کی آ واز (ان دونوں کے) درمیان ہے، جیسے حضرت
صاحب قبلہ و کعبہ (حاجی دوست محمد قندھاری قدس سرہ) بغداد شریف میں عراق کے قاریوں
سے تجوید سکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ اختلاف لکھنے سے سے جہنیں ہوسکتا (اس کی اصلاح کے
سے تجوید سکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ اختلاف لکھنے سے جہنیں ہوسکتا (اس کی اصلاح کے
لیے) آ واز کوسننا ضروری ہے۔ آپ فقیر کواس معاملہ میں معذور فرما کیں۔ فقط

# (١٥) كتوب بنام (حضرت مولانا) مولوى حسين على صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى، أَمَّابَعُد:

جناب عامد نصاب میرے مرم اور میرے معظم مولوی حسین علی صاحب نصصہ اللہ تعالی بہلوغ المراتب (اللہ تعالی انھیں خصوصیت کے ساتھ درجات پر پہنچائے) تسلیمات ودعوات کے بعد مطالعہ کریں کہ آپ کا گرای نامہ موصول ہوا۔ آپ کے مزاج شریف کی فیریت کی فیریت کی فیریت بی نے بہت ہی زیادہ فوش کیا۔ نبیت رابطہ کے غلبہ کے جو فوبصورت آثار لکھے ہیں، (ہی) بہت ہی مبارک ہیں اور اس راستہ پر چلنے والوں کی بلند آرزوؤں اور معیت کی ولیل ہیں۔ اس دولت کا مالک ' الْمَوْءُ مَعَ مَنُ اَحَبُ ' (صحح البخاری، ص ۱۱۲۸، ۱۲۹۵)۔ یعنی آدی قیامت کواس کے ساتھ ہوگا، جے دوست رکھتا ہے۔ کے مطابق اصل کمالات سے بہرہ مند ہوتا ہے اور اس کا پودا نفع بخش بھلوں سے لدا ہے، ھنیا لا رباب النعیم نعیمھم (یعنی نعتوں کے اور اس کا پودا نفع بخش بھلوں سے لدا ہے، ھنیا لا رباب النعیم نعیمھم (یعنی نعتوں کے اور اس کا پودا نفع بخش بھلوں سے لدا ہے، ھنیا لا رباب النعیم نعیمھم (یعنی نعتوں

کے حامل صاحبان کوان کی تعتیں مبارک ہوں)۔

دوسرے واقعات جواس کی بشارت دینے والے ہیں، وہ اس معنی کی برکتوں ہے ہیں۔
گوفقیران معنی کے لائق نہیں، لیکن پیروشگیر (حضرت حاجی دوست محمد قندھاری) متعنا اللہ تعالی
برکا تہ وافاض علینا من فیوضا تہ (اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکات ہے مستفید کرے اور ہم پران
کے فیوضات سے فیض نازل فرمائے) کے تصرف سے قوی اُمید ہے، کریموں کے لیے کام
مشکل نہیں ہے۔

# (١٦) مكتوب بنام (حضرت مولانا) مولوي محمود شيرازي صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِمُدُ اللهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

میرے مخدوم میرے مرم جناب فیض مآب مولوی محمود شیرازی صاحب رَفَعَ اللّهُ تَعَالَیٰ دَرَجَاتَه وَ فِی الدّینَ وَالدُّنیَا (الله تعالیٰ ان کے درجات دین و دنیا میں بلند کرے)، تعالیٰ دَرَجَاتَه وَمَریات کے بعد فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف سے (معلوم کریں) کہ آپ کا پہند یدہ اور مسرت و راحت آمیز مکتوب، جس میں انہوں نے اپنی اور سعادت مند برخور دار کی خیریت لکھ جیجی تھی ، اس نے بڑی مبارک گھڑی میں نزول فر مایا (یعنی موصول ہوا)، الله تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر وعافیت سے رکھیں اور حضرت صاحب قبلہ نور الله تعالیٰ مرقدہ الشریف و بردالله تعالیٰ مفجعہ اللطیف (الله تعالیٰ ان کی قبر مبارک کوروش کرے اور ان کے مبارک بلند مزاد کو خنک کرے) کی برکات و فیوضات سے سرفر از اور ممتاز فر مائے۔ فقیر اس جگہ تمام متعلقین کے ساتھ خیریت سے ہے ، اطمینان رکھیں۔ میں ہروفت دعا کیں کرنے میں رطب اللہ ان ہوں دعاؤں کو قبول کرنے والا (کریم رب) ہم خواروں اور عاجزوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا (کریم رب) ہم خواروں اور عاجزوں کی دعاؤں کو قبول کے یہ وردگار کے فیل۔

جب عاجز سالک بلندمقامات پر پہنچتا ہے تواس کے ہاتھ میں سوائے نایافت (نہ پانا)، چرت اور ناامیدی کے کھنیں آتا اور جو کچھا سے ملتا ہے، اسے اس کا اور اکنیں ہوتا، کیونکہ

وجود اور توالی وجود اس سے زائل ہو جاتے ہیں اور فیوضات ذات باری تعالیٰ سے (وارد)
ہوتے ہیں جوادراک سے بالا ہوتے ہیں اور ان کے ادراک تک رسائی نہیں ہوتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کوامام الطریقہ (حضرت مجد دالف ثانی) علیہم الرضوان کی خاص
الخاص نسبت سے سرفراز فرما کر دنیا اور خلقت کے لیے فیض بخش بنائے۔لوگوں کے پروردگار
کے صدقے۔

# (١٤) مكتوب بنام (حضرت) قاضى امير بخش صاحب "

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

عامداً ومصلیاً (حمر کرتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے) محبت اور اخلاص کے نشان قاضی امیر بخش صاحب سلمہ ربہ کوفقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف سے سلام مسنون کے بعد (معلوم ہو) کہ آپ نے نفی وا ثبات کی کیفیت کے بارے میں جو کمتوب بھیجا تھا، وہ موصول ہوا۔ اس کی عبارت سے پوری طرح آگائی ہوئی۔ میرے عزیز فقراء (اہل تصوف) کا کام قیاسی نہیں ہے، (یہ) ساعی ہے۔ جو پچھ متشرع کامل پیروں نے قل ہوا ہے، مریدوں کواس کی خالفت ہے منع کیا گیا ہے۔ فقیر کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو کس فقیر نے نفی وا ثبات سکھایا ہے، کا فار بھہ اور اہمیت انھیں سے دریافت فرما کمیں۔ فقیر کے حضرات سانس کو چھوڑنے کے بعد جو چند بارنفی وا ثبات کرنے کے بعد کرتے ہیں، مُحمَّدُ دَّسُولُ اللّٰه پراسے ختم کرتے ہیں، مُحمَّدُ دَّسُولُ اللّٰه پراسے ختم کرتے ہیں، اپنے نام کو (لینا) کسی پیرومر شد ہے نہیں سنا گیا اور نہ بی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے۔ طریقت کا معاملہ سالک کی فکر سے وراء (بلند) ہے، (یہ) عقل میں آگیا نے یا نہیں ان کی ہیروی کرنا ضروری ہے۔ فقط والسلام۔

(١٨) كمتوب بنام (حضرت) غلام محى الدين صاحب أ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسُلامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللهِ يُنَ اصْطِفَى. امَّا بَعُد:

میرے بھائی! میرے عزیز! میرے ارشد میاں غلام محی الدین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انھیں سلامت رکھے) فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف سے تسلیمات اور بہت زیادہ دعاؤں کے بعد (معلوم کریں) کہ آپ نے اپنی خیریت وغیرہ کے حالات پر بہنی جو مسرت آمیز مکتوب بھیجاتھا، وہ پہنچا (اور) اس نے خوش حال کیا۔

میرے محب آ ج کل کے طالبان علم کا اصلی (اور) دلی مقصد دنیا کی متاع قلیل کو حاصل کرنا ہے اور میرے اس بھائی کو قادر مطلق جل شانہ نے (دولت) عطافر مار کھی ہے ، مزید کی کیا حاجت ہے ؟ البتہ وہ آ دمی جن کا مقصد حصول معرفت ہو، ان کے پاس دنیاوی آ سائٹیں ہوں یا نہ ہوں ، وہ عارضی سانسوں کو اذکار و افکار (البی) میں خرچ کرتے ہیں ، (اور) سے کام برامشکل (ہے) ، ہزاروں میں سے کوئی ایک جانباز ہوتا ہے جو اس طرح سردھڑکی بازی لگاتا ہے ۔ بس اتنا ہی ناقص سمجھ میں آیا ہے (جو) لکھا گیا (ہے):

عشق آن شعلہ ایست کہ چون بر فروخت ہر کہ جز معثوق باتی جملہ سوخت ایعنی عشق ایک ایباشعلہ ہے کہ جب وہ بھڑ کتا ہے، تو معثوق کے علاوہ سب کچھ جلاڈ التا ہے۔ اس سے زیادہ لکھنا موجب ملال ہوگا۔

## (١٩) مكتوب بنام (حضرت مولانا) مولوي محمود شيرازي صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، اَمَّا بعد:

میرے مخدوم، میرے مکرم جناب فیض مآب مولوی محمود شیرازی صاحب دام فیضه ویرکانه (ان کا فیض اور برکات قائم رہیں)، فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنه (کی طرف) سے تسلیمات و تکریمات کے بعد (معلوم کریں) کہ اپنے کاروبار، جو کہ یادمولی ہے، اندھیری رات کوافکارواذ کاراوراستغفار سے اس حد تک معمور رکھیں کہ کخطہ جرغفلت میں نہ پڑیں۔اب

جوانی ہےاور وقت، وقت کارہے، کل جب بڑھا پا آجائے گا تو سوائے حسرت وندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ فقط

جناب من! حضرات گرامی قد سنا الله تعالی باسرار ہم السامی (الله تعالیٰ ہمیں ان کے بلند رازوں کے طفیل پاکیزہ بنائے) کی نسبت خاص جس قدر بلند ہوتی (جاتی) ہے، مشاہدہ و اوراک وسترس میں نہیں رہتا، کیے مدرک ہوکہ معاملہ صرف ذات اللی سے ہوتا ہے؟ مشاہدہ و ادراک ظلال، صفات اوراعتبارات میں ہوتا ہے اور جب اس سے بالاتر ہوتا ہے تو جیرت، جہل اور تکارت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ معاملہ یوں ہے کہ مَنُ لَّمُ یَذِق لَمُ یَدُوِک (یعنی جو نہیں پاتا)۔ ہروقت اور ہر حال میں الله تعالیٰ کاشکر کریں (کہ وہ فرماتا ہے) نمین شکو تُنہُ لَا ذِیْدُنگُمُ (سورۃ ابراہیم) یعنی اگرتم شکر کرو گے تو میں تہمیں زیادہ دوں گا۔ فقیر کوایئے حالات کی خیرخواہی سے بھی بے خبر نہ جھیں۔ فقط

### (٢٠) مكتوب بنام (حضرت مولانا) مولوي حسين على صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلاَّمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

جناب فیض ما ب حضرت مولوی حسین علی صاحب دَ فَع الله دَرَ جَات کُمُ (الله تعالی الله حَرَ جَات کُمُ (الله تعالی آپ کے درجات کوبلنہ کر ہے) کی خدمت میں فقیر حقیر تاجیز عثان عفی عنه (کی طرف سے تعلیمات کے بعد (معلوم کریں) کہ اپنی خیریت اور شہر سے باہر اپنی زمینوں کی طرف چلے جانے ،لوگوں سے بیزاری اور قوت رابطہ وغیرہ سے متعلق جو صحیفہ شریفہ (کمتوب گرای) آپ نے جو می فرم اکر بھیجا تھا،اس نے شرف ورود فرمایا۔

میرے جناب! جب دل کو ذات اقدس (الہی) سے تعلق اور عشق ہوجاتا ہے تواسے مجبوراً ماسویٰ اللہ سے نفرت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ دل ایک حقیقت جامعہ ہے، جے بسیط کہتے ہیں، سواس میں ایک ہی چیز ساجاتی ہے۔ آپ نے جو توت رابطہ کے بارے میں تحریر فرمایا ہے، (اے) باطنی نسبت کے حصول کے لیے اصلی ذریعہ (ہونے کی وجہ سے) رابطہ کہا گیا

ے۔اس نعت عظمیٰ کاشکر بجالا کیں۔

آپ نے مریدنہ بنانے کے شمن میں جولکھا ہے، فیض دینے کے لیے اگر مرید صادق ال جائے اوروہ منت اور زاری سے (اجازت) ذکر طلب کرے، تو فوراً انھیں ذکر کی تلقین کریں اور انھیں ضروری محاملات میں نصیحت فرما کیں اور ظاہری علم کی تدریس سے اپنی جان کو معاقب نہ فرما کیں ، اعتدال کی حد تک ظاہری علم کی مصروفیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں ، کیونکہ یہ ضروریات میں سے ہے۔

#### (۲۱) بنام (حفرت مولانا) ميال (ابوالسعد ) احمد فان صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

میرے محب اور میرے مخلص میاں احمد خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ آپ کو سلمہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلمت رکھے) فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ (کی طرف) سے تسلیمات اور دونوں جہانوں میں مزید درجات کی دعاؤں کے بعد (ملاحظہ فرمائیں) کہ طریقہ عالیہ میں داخل ہونے کی التماس اورور دکی طلب کے بارے میں آپ نے جو کمتوب بھیجاتھا، وہ موصول ہوا۔

جنابِ من! حضرت لعل شاہ صاحب مرحوم کے مرید ہیں ان کے پیر (لیمی حضرت خواجہ محرعت ان اللہ تعالیٰ نے آپ کو محرعت کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھو علیٰ ان اب کے بعد بھی نبیت باطنی حاصل کرنے کا مخصیل علم سے فراغت عطا فر مائی اور ایسے ہی اس کے بعد بھی نبیت باطنی حاصل کرنے کا آپ کا خیال پختہ ہوگیا تو اس وقت تجدید بیعت کی ضرورت ہوگی۔ ابھی صرف مطالعہ کتب فرصت کے وقت میں ، اسی باطنی شغل جو جناب مرحوم (لعل شاہ صاحبؓ) نے بتایا ہے میں اسم واحد رہنا) ضروری ہے ، کسی دوسر سے ورد کی حاجت نہیں ہے۔ ہمار سے بزرگوں کا کام محروف رہنا) ضروری ہے ، کسی دوسر سے ورد کی حاجت نہیں ہے۔ ہمار سے بزرگوں کا کام میں اپنی ہمت کو صرف کرنا ہے ، نہ کہ وقتی اور اد (میں مصروف رہنا)۔ فرصت میں اپنی کاروبار (شغل اللہی) میں سرگرم رہیں اور جہاں تک اپنی کوشش کا بس چلے ، بخگا نہ میں اپنی جماعت کے ساتھ ، مستحب وقت میں ، بغیر سستی اور کا بلی کے ادا کرنی چاہئیں اور غبر گا اور کا در کا موں سے پر ہیز فرمانا چا ہے۔ والسلام اَدَّ لاَ وَ آخراً۔

## (٢٢) مكتوب بنام حضرت خواجه محدسراج الدين صاحب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمُدُلِلهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصُطِفَى، أمَّا بَعُد:

برخور دارسعاوت خصائل، جان سے پیارے محرسراج الدین طال عمرہ معملمہ وصلاحہ وفلاحہ (اللہ تعالی ان کی عمر، نیز ان کاعلم، صلاح اور فلاح وسیع فرمائے)، فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ (کی طرف) سے تسلیمات اور دیدہ بوسیوں کے بعد (ملاحظہ فرمائیں) کہ آپ نے جو متعدد مکتوب بھیجے، وہ بھی موصول ہوئے، ان میں لکھے گئے حالات سے آگاہی ہوئی۔

ا کے لئے جگر! گوش ہوش ہے بین کہ بیٹا طبعی طور پر باپ کا محبوب (بیارا) ہوتا ہے اور تمام بھلائیاں، خواہ وہ کسبی ہوں، یا وہبی، اس کا باپ اس کے لیے چاہتا ہے، عطافر مانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے فقیر حرص کی زیادتی (کی وجہ) سے شوق دلانے اور ڈرانے کے لیے لکھ رہا ہوں، نہ کہ ناراضگی اور خفگی ہے۔ اس ضمن میں اطمینان قلب کے ساتھ اپنے کام میں سرگرم رہیں اور زمانے کے اس (اور) اس سے چثم پوشی کریں اور نابینا و بہرہ بن کر اپنے طریقہ میں رمشغول) رہیں۔ ہرفاعل و قائل کو اپنے قول و فعل کی سزاملتی ہے، نہ کہ کسی دوسر ہے کو، لہذا بار کہ درہا ہوں کہ اپنی و سعت کے مطابق دل لگا کر کتابوں کے مطابعہ میں پوری سعی و کوشش بار لکھ رہا ہوں کہ اپنی وسعت کے مطابق دل لگا کر کتابوں کے مطابعہ میں پوری سعی و کوشش کریں، اس کے بعد نتیجہ بخشنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ کہ کوئی اور (کیونکہ ارشاد ربانی): ''اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتْی '' (سورۃ اللیل م) یعنی تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ نہ کہ کوئی اور (کیونکہ ارشاد میں بینی بی کہ کوئی اور (کیونکہ ارشاد مطبعی ہے مطبعی ہے۔

اس نے زیادہ (گفتگو) کا تعلق ملاقات سے ہے۔ فرصت کے وقت میں لطیفہ قلب کر طرف متوجہ رہنے اور دوسرے لطا مُف وغیرہ کے ور دمیں مشغول رہنے کی عادت بنا کیں، وقت کو بیجا نہ گزاریں اور دل سے فقیر کی ناراضگی کو دورکریں:

> مشکل نیست که آسان نثود مرد باید که براسال نثود

یعنی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جوحل نہ ہو، بس آ دمی کو چاہیے کہ وہ
انسان پرگری اور سردی آئی ہے:
انسان پرگری اور سردی آئی ہے:
قُلُ کُلِّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (سورة ناء 22):
آپ کہیں کہ سب اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔
وَمَا اَصَابَ مِنْ مُصِیْبَةِ اِلّٰهِ بِاذُنِ اللّٰهِ (سورة التخابن اا):
اور کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم ہے۔
اس پرواضح نص ہے۔
اس خمن میں فقیر کوغافل نہ بجھیں ۔ فقط
اس خمن میں فقیر کوغافل نہ بجھیں ۔ فقط
اور باتی ملاقات یر، یہی کافی ہے اور دعائیں ۔

## (۲۳) مکتوب بنام (حضرت مولانا) مولوی محمود شیرازی صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

جناب فیض ما بحضرت مولوی محمود شیرازی صاحب دَامَ وَیُصَه وَبَو کَاتُه '(الله تعالی ان کے فیض اور برکات کوقائم رکھے) فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنه (کی طرف) سے تسلیمات اور دونوں جہانوں کے مزید درجات کی دعاوُں کے بعد (ملاحظہ فرمائیں) کہ آپ نے نسبت باطن کی کیفیات کے بارے میں جو لکھا تھا، وہ مجھے اور حضرات گرامی قد سنا الله تعالی باسرارہم السامی (الله تعالی ان کے بلندرازوں کے طفیل ہمیں یا کیزہ بنائے) کی کتابوں کے مطابق ہے لئیں بعض جملوں میں تھوڑ ابہت فرق ہے۔اللہ تعالی شانہ آپ کوروز بروزامام الطريقة (مجدد الله غانی) رحمة الله تعالی علیہ کے تمام بلند مقامات میں ترقیاں عطافر مائے۔باطنی نسبت کی ترقیوں کا ذریعہ حقیقت محمدی (صلی الله علیہ وسلم) میں درود شریف کا بیصیفہ لکھا گیا ہے:
درود شریف کا بیصیفہ لکھا گیا ہے:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ
صَلَوَاتِكَ بِعَدَدِ مَعُلُو مَاتِكَ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ"فقير عاصى پرتقفير خود درود شريف سے زيادہ تہليل لسانی (زبانی طور پر لا الدالا الله
پڑھنے) میں مشغول رہتا ہے، کيونکہ باری کی کثرت، جيسا کہ مراقبہ میں ہونا چاہيے، ايسا
کر نہيں دبتی۔

باتی جوچیز جمعیت اور باطنی ترقی کا سبب دکھائی دے، اس پڑمل کریں۔ فقط (۲۴) مکتوب بنام (حضرت) حافظ عمر در از خان صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

حامداً ومصلیاً ومسلماً (حمد کرتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے اور سلام پڑھتے ہوئے)۔
علاء وفقراء کے محب عالی شان خان حافظ عمر دراز خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ
آپ کوسلامت رکھے)، فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ (کی طرف) سے اسلام کے مسنون سلام کے بعد (ملاحظہ کریں) کہ انہوں نے مختلف کوائف کے بارے میں جو مکتوب ارسال کیا تھا، وہ موصول ہوا (اور) اس نے خوشحال کیا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ آپ بلند مقام کو دونوں جہانوں کی عزت سے معزز ومکرم فرمائے۔

جناب من! بینے کوورا شت سے روکنا اور اس فرزندکو (اس) سے محروم کرنا شرعی کاظ سے ناجا رئے ۔ اس کے عدم جواز کی روایت (بیس) مشکل قالمصائی (جلد ۱۹۸۹) باب اللعان، ربع ثلث، فصل اوّل بیس، بالکل اس طرح اعرابی کا قصہ (آیا ہے جس نے) رسول صلّی الله علیہ وسلّم سے دریافت کیا اور رسول اکرم صلّی الله علیہ وسلّم نے (اس کا) جواب دیا (ہے)۔ علیہ وسلّم سے دریافت کیا اور رسول اکرم صلّی الله علیہ وسلّم نے (اس کا) جواب دیا (ہے)۔ رفائدة الحدیث): المنع عن نفی الولد بمجود الامارات الضعیفة بل لا بد من تحقق و ظهور دلیل قوی الی آخرہ (مرقاة الفاتی شرح المشکلة قالصان ۱۳۳۳):

حدیث کا فائدہ یعنی بیٹے کو تھش کمز ورعلامت کی بناپراپنے نسب سے محروم کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ تحقیق کرنا اور دلیل قوی کا ملنا ضروری ہے۔

#### (۲۵) مکتوب بنام (حضرت) مولا نامولوی حسین علی صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُدَ:

فیض مآ ب حفرت مولوی حسین علی صاحب اوصلک الله تعالی الی اقصی المراتب (الله تعالی اخیس بلند مراتب پر پہنچائے) کی خدمت میں ، فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنه (کی طرف) سے تسلیمات اور دونوں جہانوں میں مزید درجات کی دعاؤں کے بعد (ملاحظہ فرما کیں) کہ آپ نے نسبت باطنی وغیرہ کی کیفیات کے متعلق جو مسرت وفرحت آ میز مکتوب بھیجاتھا، وہ موصول ہوا، اس کے مطالعہ سے بے حد خوشی اور بہت زیادہ مسرت حاصل ہوئی۔ الله تبارک وتعالی آپ کو حضرات پیران کبار علیم الرضوان ورحمۃ (الله ان سے راضی ہواور ان پرالله کی رحمت ہو) کے خاص فیوضات سے فیض وسر فرازی عطافر مائے۔ (نبی صلی الله علیہ وسلم کی) نون اور صاد کے طفیل۔

ماثورہ ذکرواذ کاروغیرہ ہے اصلی مقصدیہ ہے کہ (سالک) اپنی ذات کو عاجز اور نیست خیال کرے اور منعم حقیق جل شانہ کوصاحب نعمت اور بزرگ کے لحاظ سے عظیم سمجھے۔ فقیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کے بعد پھرموسم گرما کے اسی طرح کے بخار میں مبتلا ہے۔ دوکلمات پراکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے فرمایا ہے:

الا لِلهِ الدِّينُ النَّحالِصُ " (سورة الزمرس):

لعنی آگاہ رہوخالص عبادت خدائی کے لیے ہے۔

دوسری جگه فرمایا ب:

يَوُمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّبَنُونَ إِلَّا مَنُ آتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمُ (سورة الشراء ٨٥-٨٥):

یعن جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص خدا کے پاس یاک دل لے کرآیا۔

ایک اور جگه فرمایا ب:

وَاذْكُواسُمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (سورة المرال ٨):

یعنی اوراین پروردگار کا ذکر کریں اور ہرطرف سے بے تعلق ہوکراس

ك طرف متوجه موجا كين-

صوفیانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی شرح میں کتابیں اور رسائل تالیف فرمائے ہیں اور اصلی مقصد مختصر طور پر ہیے کہ عبادت کا انحصار قلب کی رغبت اور محبت پر ہے، جیسا کہ (اس) حدیث شریف میں واضح ہے:

"ارجنى يا بلال وقرة عينى فى الصلوة" (ان الفاظ سے" ارحنا بها يا بلال "، و كھے: مجمع الزواكدا: ١٩٥٩، تفير ابن كثير ١٤٠٥ ممجم الكبير ٢: ٣٣٠، اتحاف السادة سيرابن كثير ١٤٥٥ مجمم الكبير ٢: ١٢٥٠ اتحاف السادة سيرابن كثير ١٤٥٥ مجمم الكبير ٢: ١٢٥٠ المغنى ١٤٥١):

یعنی اے بلال! مجھے راحت پہنچائیں اور میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

اوراس کے علاوہ دوسرے امور تکلفات اور صرف شرعی مجبوری کے تحت ہوتے ہیں۔ میاں باراں کو بلاشبہ اپنے حلقہ میں بٹھا کیں ، توجہ دیں اور توجہ فر ماکیں ، کوئی مضا کقہ نہیں

، وه دولطائف کافی ہیں، ان پر ہمیشہ ممل کریں، یہاں تک کہ (ان کو) ستر ہزار تک پہنچا ئیں۔

صاجزادہ محمر سراج الدین (صاحب) کو چندروز سے صلقہ کرنے کا فرمان دیا گیا ہے۔ فقیر کی بیاری کے زور کے وقت ختم ہائے (خواجگان) کے بعد وہ درویشوں کے ساتھ صلقہ کراتے ہیں۔

فقیر کا کہنا سیدصاحب ممدوح کو بیہ ہے کہ فقیر نے روانگی سے چندروز قبل (ان سے) کہا تھا کہ فی الحال ان کا معاملہ ولایت علیا تک ہے جو نصف سلوک ہے، ابھی اس سے زیادہ (اویر) نہیں ہوسکتا۔ کچھ عرصہ تک ان اذ کار ومراقبات پر مداومت فرمائیں، اس کے بعدا گر فقیر کی زندگی رہی تو ویکھا جائے گا۔اب بھی اگر حضرت تعل شاہ مرحوم کے مریدوں میں سے کوئی صاحب کمالات اور صاحب حقائق آپ کے پاس آئے تو ان کوتوجہ فرمائیں ،ان شاءاللہ تعالیٰ تا خیرے خالیٰ نہیں ہوگا۔فقط۔

یاری میں محض غنودگی ( کے عالم ) میں لکھا گیا ہے،معذور فرمائیں۔

### حواشي فصل دوم

(۱) اڑی ایک قصبہ کا نام ہے جو ضلع مظفر گڑھ، ڈاکخانہ محمود کوٹ میں واقع ہے (سیدا کبرعلیؓ)

(۲) کاکاچیری لالای او کاغذی چیری دے (پشتو) \_اس کا فاری ترجمہ: یعنی عموی صاحب کجارفت و کاغذاو کجااست (سیدا کبرائی ) \_

مجموعة فوائدعثاني — ١٨٢

## ہمارے حضرت قبلہ وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی عجیب وغریب نصیحت آمیز عبارات

ہمارے حضرت قبلة لبی وروحی فداہ (میراول اور میراروح آپ پر قربان ہو) مخبر صادق صلّی الله علیہ وسلّم کے ارشاد مبارک اب

"أَشَدُ النَّاسِ بَلاءً الْأَنْبِيَآءُ ثُمَّ الْأَوْلَيَآءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ": "

( كنز العمال ٣١٤.٣ منبر ٢٤٨٣، بحواله صحيح ابن حبان، عن الي سعيد، اتحاف

السادة المتقين ١٤١٥ مرا١١ مرام ١٠٥٠ مرم ٥٢٣٠):

یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ آز مائش حضرات انبیائے کرام کی ہوتی ہے، پھر اولیاء اور پھر ان لوگوں کی جو درجہ بدرجہ ایمان کے اعتبار سے ان کے قریب ہوں۔

کے مطابق بیاریوں کی کثرت مثلاً رعشہ، فالج ، دمہ اور دائمی سر درد میں بہتلا رہے۔ نیز
آپ کثرت ارشاد، خانقاہ شریف کے انظام، زائرین اور واردین کی احوال پری، کتب
تصوف، مثلاً مکتوبات قدی آیات حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ
اور دوسرے حضرات رحمۃ اللہ علیم کی تدریس اور عقید تمندوں، حاضرین اور عائبین کے مسائل
کا جواب دینے کی وجہ سے عریضوں کے جوابات کھنے کی فرصت نہیں رکھتے تھے، الہذا اکناف
آفاق اور اطراف عالم سے جوعریضے آپ کی خدمت عالی میں جہنچتے تھے، ان کے جواب کھنے
کی خدمت آپ اس گنہگار پر تقمیم کو تفویض فرماتے تھے۔ بیدریرینہ خادم عریضوں کا جواب کھوکر
ارسال کرنے کے لیے حضرت قبل قبلی وروحی فداہ (میرے دل اور جان آپ پر فدا ہوں) کی خدمت میں لے جاتا تو آپ مکتوب الیہ (جے خط بھیجا جائے) کے حال پر کمال شفقت و محبت فرماتے ہوئے بعض خطوط پر اپنے فیض رقم قلم سے چند کلمات تحریر فرما دیتے تھے۔ اس کمترین فرماتے ہوئے بعض خطوط پر اپنے فیض رقم قلم سے چند کلمات تحریر فرما دیتے تھے۔ اس کمترین

اور احقر خادم دیرینہ نے فیض رشحات کلمات جمع کر کے مکتوبات کاضمیمہ بنایا ہے اور مکمل وضاحت کی غرض سے مکتوب الیہ کانام ہرعبارت کے شروع میں (بطور سرخی) لکھ دیا ہے۔

# بجناب حضرت تعل شاه صاحب ً سكنه دنده شاه بلاول صاحب قدس سره العزيز

میرے فیاض! جو کچھ مولی (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے، وہ سب سے بہتر ہے۔ ہرکام میں صبر کی ضرورت ہے۔ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلیٰ کُلِّ حَالِ وَ نَعُودُ وَ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ اَهُلِ النَّادِ، یعنی سب تعریفیں ہرحال میں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور ہم اہل دوزخ کے حال سے اللہ کی پناہ ما تگتے ہیں۔

فقیراور آنجناب فیض مآب، جن کا وقت آخرکو آپہنچاہے، فتنوں ، مصیبتوں اورغم نے زور آپکڑا ہے، کی اور آخرکو آپہنچاہے، فتنوں ، مصیبتوں اورغم نے زور آپکڑا ہے، کے لیے ضروری ہے کہ رات اور دن میں پورے بحز و نیاز کے ساتھ ہر حال میں مولائے تھی عزاسمہ کی یا دمیں مشغول رہیں۔ یہاں تک کہ لحظ بھر بھی اس کی یا دسے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ کہد دیجے اللہ اوربس ، وما سواہ عبث وھوس ، فانقطع علیه النفس ، یعنی اس کے سواسب کچھ برکار اور ہوس ہے ، سو ہر سانس اس کی یا دمیں گزارنا چاہے۔

#### بنام ملامحدرسول آخوندزاده صاحب كون

آپ نے درہ تک ہے باشندوں کے بارے میں جو پھے کھا ہے، میرے جناب! دنیا کا گھر سارا تک ہے، اس کی فراخی دل کی کشادگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرما تا ہے:

اَفَمَنُ شَرَحَ اللّٰهُ صَدُرَهُ لِلْإِسُلامَ فَهُو عَلَى نُورٍ مِنُ رَّبِهٖ (سورۃ الزم٢٢):

یعنی پس کیا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپ

پروردگار کی طرف سے نور پر ہے۔

بروردگار کی طرف سے نور پر ہے۔

مرح صدر سے مراد تعلقات کا تو ڑلینا ہے، جب ماسوئی اللہ تعلقات منقطع ہوجاتے ہیں مشرح صدر سے مراد تعلقات کا تو ڑلینا ہے، جب ماسوئی اللہ تعلقات منقطع ہوجاتے ہیں

توانعام اورمصیبت ایک جیسے ہوجاتے ہیں۔ سومفسرین محققین اورصوفیا کے نزدیک شرح صدر

یمی ماسوی اللہ تعلق کا ترک کرنا ہے۔ پس صوفی کو چاہیے کہ وہ تنہائی کے وقت غور سے دل ک
طرف متوجہ ہو کہ وہ اس جگہ (دنیا میں) کس لیے آیا ہے؟ اگر اس کی وجہ صرف اُمید ہے اور
غرض مال اور جاہ کا حصول نہیں ہے تو وہ شکر گزار ہوں اور مکر وفریب سے خوفز وہ اور ڈرتے
رہیں، کیونکہ معنتی شیطان اورنفس امارہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ خدا کے ساتھ رہو، جس جگہ بھی
ہو۔ یہاں چندروز رہنا ہے، اس کے بعد اصلی وطن کو جانا ہے۔ سوجو آدمی زادراہ نہیں رکھتا، وہ
جیران اور سرگر دان ہوجا تا ہے:

ہمہ اندرز زمن بنو این است
کہ تو طفلی و خانہ رنگین است
لیعنی میری سب نصیحت مجھے یہ ہے کہ تو ایک بچہ ہے اور گھر (ونیا بڑی)
رنگین ہے۔

# بنام قاضى عبدالرسول صاحب انگوى قوم مجحى

میرے جناب! اپنا عمال میں کوتا ہی نظر آنے لگتی ہے اور ان مقامات (درجات) میں سالک سے جو تول ، فعل اور عمل صادر ہوتا ہے ، وہ ردوطر دک قابل دکھائی دیتا ہے ، نہ کہ قبولیت کے لائق پس سالک کوچا ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قیمتی اوقات کواذ کاروافکار اور عبادات و طاعات سے لبریزر کھے اور ظاہری و باطنی تمام کام اس (اللہ تعالیٰ) کے سپرد کر دیں۔ اس طرح کے نکات کو سمجھانے کے لیے ملاقات ضروری ہے ، میں کیا کروں کہ فاصلہ کی دوری مانع ہے:

رع۔ چکنم جارہ ندارم کہ خدا کر دجدا لیعنی میں کیا کروں جارہ نہیں رکھتا کہ اللہ نے جدا کرویا۔ مولانا (روی) صاحب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں:

فقرخوای آن بصحبت قائم است نه زبان درکار آید نه ز دست یعن تو فقر مانگتا ہے، بیصحبت سے قائم ہے، نه زبان کام آتی ہے اور نه بی (بی) ہاتھ سے (ملتا ہے)۔

خدا کے ساتھ رہو، جہاں بھی رہتے ہو۔ جناب شمس الدین حبیب اللہ مرزا جان جاناں صاحب قد سنا اللہ تعالی باسرارہم الاقدس وافاض علینا من فیوضاتہ و برکاتہ (اللہ تعالی ان کے بہت ہی پاک رازوں کے ذریعے ہمیں پاکیزہ بنائے اوران کے فیوض و برکات ہے ہمیں مستفید فرمائے ) فرماتے ہیں: ''جب سالک سیر کمالات پر پہنچنا ہے تو مجھے تشویش لاحق ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ کہیں وہ طریقہ سے دست بردار نہ ہوجائے '' قِطَّةُ الْعِشْق لَا انْفِصَامَ (یعنی داستان عشق کی کوئی حد نہیں ہے) قلم یہاں پہنچا (اور) اس کا سرٹوٹ گیا۔ یہی کافی ہے۔ (آپ کی دنرگ کے ) دن خوش رہیں۔

#### بنام سيد يوسف شاه صاحبٌ

#### سكنه شروزيرآ بادف

اے عزیز! ذوق وشوق وغیرہ جیسے بڑے حالات شروع میں، یعنی ولایت صغریٰ میں (پیش) ہوتے ہیں اور جب معاملہ ظلال سے اوپر (مقامات) پر جاتا ہے تو سابقہ حالات گرد (وغیار) کی طرح اڑجاتے ہیں اور ذوق وشوق کی جگہ بےلذتی اور بے طفی در پیش آجاتی ہے۔
کان رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلِّم دَائِمَ اللّٰهِ کُورُ مُتَوَاصِلَ الْحُورُنِ (الشمائل المحدید، میں ۱۰۵):

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بمیشه متفکر اور دائم ممگین رہتے تھے۔
اس بنا پر آپ بے لذتی سے بوجھل نہ ہوا کریں۔ میں کیا کروں آپ کے رہنے ہے کہ دور ہے اور آپ کی تشریف آوری کے وقت (بیہ) فقیر بیار ہوتا ہے۔ حضرات مجدد بیا ہم الرضوان (ان سے الله داضی ہو) کے سلوک کوکسب کرنے کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا،

ال راسة (طريقة نقشبنديه مجدويه) كي ضروريات مين شاركيا كيا ب-قِصّة العِشْق لا انفِصَامَ لَهَا (يعنى واستان عشق كي كوئي انتهانهين) وفقط والسلام

### بنام مولوی محدنورالحق صاحب ،شاه بوری

غرض ہے کہ آپشین کا مسرت ہے لبریز خط جس کے ہمراہ اس سرا پاقد ت کی مدح میں قصیدہ ارسال فر مایا گیا تھا، اس نے خوشی اور رنج پہنچایا۔ خوشی آپ کے اشتیاق کی فراوانی پر ہوئی اور رنج آپ کے ایک بے سود کام میں اوقات کو ضائع کرنے پر ہوا، بلکہ ایک ممنوع کام (یعنی) ایسے آ دمی کی مدح کرنا جو مدح کے مستحق نہ ہو، کی وجہ سے ہوا۔ اس سے مدح کرنے والے کا بھی نقصان ہے، کیونکہ پیر تقیقت کے خلاف ہے، نیز ممدوح کا بھی (نقصان کرنے والے کا بھی نقصان ہے، کیونکہ پیر تقیقت کے خلاف ہے، نیز ممدوح کا بھی (نقصان ہے) کہ اس نے خود کو اس (مدح) کا مستحق سمجھا اور ہلاکت و تکبر میں جاتلا ہوا اور ہلاکت میں جا پڑا، لہذا اس طرح کے مادح (تعریف کرنے والے) کے بارے میں (نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے) فرمایا ہے:

قَطَعُتَ عُنُقَ آخِيكَ (منداح بن عنبل ١٥١٥):

لعن تونے ایے بھائی کی گردن کوتو ژویا۔

۔ سوچاہیے کہ آپ اس کے بعد حضرت باری تعالی جل شانہ کی ثناء اور سیدالکا مُنات صلّی اللہ علیہ وسلّم کی مدح میں مشغول رہیں کہ (یہ) دارین کی سعادت اور کونین کی دولت ہے اور خود کو ذکر اور مراقبہ میں سرگرم رکھیں۔

#### بنام حق دادخان صاحب رين

سكنه وره اساعيل خان

نقیری جانب سے سلی رکھیں۔ یہ معنوی کام رابطہ مجت سے تعلق رکھتا ہے۔حضور ہویانہ، البتہ حضور کے لیے حضور حیات ہے ہو، البتہ حضور کے لیے حضور حیات ہے۔ رابطہ پر محکم رہیں اور ہر کام خواہ وہ آپ کی ذات ہے ہو، یا کسی اور سے، میں کارساز حقیقی (اللہ تعالی) کی کارسازی پرنگاہ رکھیں، کیونکہ کل (قیامت کو)

ہرآ دمی کا معاملہ اسی ذات متعال سے متعلق ہے، بید نیا چارونا چار چھوڑنا ہے۔ عقلمنداور داناوہ ہے۔ جس کے دن کا حساب آسان ہو۔ یہی کافی ہے اور دعا ہے۔ اپنے قلم سے لکھا گیا ہے۔

# بنام حاجی حافظ محد خان صاحب منام حاجی ما تعداری انعانان

اے عزیز! گوش ہنوش سے ساعت فرمائیں کہ آج کام کرنے کا وقت ہے، کل ہرآ دمی کو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمیشہ زبان کو اذکار وافکار (اللی) میں تازہ رکھیں۔اللہ تعالیٰ شانہ آپ کی ولی مرادیں پوری فرمائے۔

بنام شاه نوازخال صاحبٌ براخیل سکنه کلاچی گنژه پورال کے

فرصت کے وقت ذکر قلبی جوظا ہری و باطنی برکات کا ذریعہ ہے، میں مصروف رہیں۔ و نیا کے پیدا کرنے کا اصلی مقصد یہی ہے اس کے علاوہ سب بیکار ہے۔

#### بنام منظور على خان صاحب بود مانسوى قوم راجبوت

مولوی (اس) فقیر کی خوشی مولوی (اس) فقیر کی خوشی ہے۔خدا پرست درولیش کی اعانت اور خدمت گزاری کوسعادت دارین خیال کریں اور جہال تک ہوسکے مجمع وشام ان کے حلقہ سے نسبت رکھیں کہ اس نعمت عظمی اور غنیمت کبریٰ کا ہاتھ لگۂ بڑا مشکل ہے۔اس وقت کواچھی طرح نگاہ میں رکھیں۔فقط

بنام غلام محی الدین صاحب ً سکنه ما چی وال ضلع جھنگ شیطانی وسوس کودل سے نکالنا آسان کام نہیں ہے۔ اہل اللہ کی توجہات سے سالکہ کریاضت کے ساتھ (بیکام) آسان ہوجاتا ہے۔العاقل تکفیہ الاشار ہ (یعنی عقرند کے لیے اشارہ کافی ہے)۔فقیر نے بالمثافہ عرض کیا تھا کہ خدمت مولوی جمود شیرازی صاحب) کی خدمت مولی (تعالی) کی رضامندی کے لیے کریں اور علم ظاہری کو وسیلہ بنائیں۔اس سے زیادہ فقیر کو پھینیں آتا۔فقیر دعا گوہے۔

## بنام مولوى محميسي خان صاحب ولد قلندرخان صاحب

يى خيل، گنده پور، رئيس مدى

دو ماہ کا عرصہ ہوا کہ فقیر بخار اور اسہال میں مبتلا ہے اور مسجد کی نماز سے محروم ہے۔ حضرات گرامی کے مزارات پر بھی بھی فقیر کی صحت کے لیے دعا مانگا کریں اور مناسب وقت میں حضرت صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں نیاز بے انداز اور تسلیمات و تکریمات عرض کریں ۔ ا

### بنام مولوى نورخان صاحب چكر الوى

مولوی نورخان صاحب سے گزارش (ہے) کہ فقیر آپ صاحب سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ (آپ سے) راضی رہیں۔ (آپ کو) شغل باطن میں جوستی و کا ہلی در پیش ہے، فقیر نے اس کے دور ہونے کے لیے دعا کیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ قبول فرمائے۔

### بنام عبدالغفورخان صاحب راجيوت

سكنه خيرژي (كھيري) توابع ضلع رہتك

فیمتی اوقات کوفراغت میں اذکار وافکار (الہی) سے لبریز رکھیں، کیونکہ سعادت دارین اور دولت کونین کا پروانہ صرف مولی (تعالی) کی یاد سے نصیب ہوتا ہے۔ کام یہی ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ بریکار (ہے)۔

#### بنام میال غلام رسول صاحب رنگریز

سكنه ذريه اساعيل خان

فقیر کے حالات اس طرح (بیں) کہ میاں عبدالرحمٰن صاحب کی روائلی کے وقت دمہ اور ہلکا بخارتھا، اب دمہ کی جگہ فالج جے ہندی میں ادھڑ نگ کہتے ہیں، نے تمام دائیں طرف پکڑ کی ہے اور بخار پہلے کی طرح (موجود ہے)۔ شافی حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی درگاہ سے شفا کی طلب ہے۔ زیادہ دعائیں۔

#### بنام سیدسر دارعلی شاه صاحب ولدسید بهاء الدین شاه صاحب بخاری ملتانی

آپعزیزای مستعاراوقات کو، جن کا کوئی بدل نہیں، طاعات وعبادات اور اذکار و
افکار (الہی) سے معمور رکھیں، کیونکہ (بیر چیز) سعادت دارین اور دولت کو نین ہے، اس کے
علاوہ سب بریکار۔(اپنی) اہم وضروری حاجات کی تحمیل ہمیشہ پیران کبارعلیہم الرضوان والرحمة
(ان پڑاللہ کی رضا اور رحمت ہو) کے وسیلہ سے طلب کرتے رہیں۔ اِن شَا عَ اللہ قبولیت کے
مقام پر پہنچیں گی۔فقط

### بنام نوال جان صاحبٌ پنجابي

آپ جسمانی ملاقات کا موقع میسرآنے تک باوضوہ وکر پانچ سو بار درود شریف رات دن میں بلا ناغہ ورد بنا کیں اور استغفار ایک سومر تبہ نماز عصر کے بعد اور ایک سوبار صبح سوبر کے طلوع سے قبل پورے عجز و نیاز سے پڑھتے رہیں۔ اُمید ہے کہ اِن شَاءَ اللّٰہ حاجت مطلوبہ میں مفید ہوگا۔

# بنام غلام حيدرخان صاحب منام غلام حيدرخان صاحب سكندوره الماعيل خان

فقیرنے اس سے پہلے آپ و حسنه الله وَنِعُمَ الُو کِیْلَ کاختم پڑھنے کا کہا تھا۔ آپ

ہیشہ پڑھتے ہیں یا اسے چھوڑ رکھا ہے؟ اس کاوردصدق دل کے ساتھ بلا ناغہ پانچ سو

رتبہ، اوّل اور آخر ہیں سوسو بار درود شریف کے ساتھ جاری رکھیں اور اس کا اُواب مجبوب سجانی

نو شصرانی شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کو بخش کر جناب ممدوح کے وسیلہ

سے بارگاہ الہی جل شانہ سے اپنی حاجت طلب کرتے رہیں ۔ قوی اُمید ہے کہ آپ کا مطلب
ورا ہوگا۔ فقط

# بنام میال محمد فاصل صاحب بنام میال محمد فاصل صاحب بنام میال محمد فاصل صاحب بنام میان محمد فصل می در اولیندی

پردہ نشیں مستورہ حضرت بی بی صاحبہ وغیرہ اور ان کے خدام بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ مطالعہ کریں کہ آپ فقیر کو جمیشہ (اپنا) دعا گوسمجھیں، نیز آپ فقیر کو حسن خاتمہ کی دعا کے ساتھ یا داور شاوفر ما کیں اور محب مجمسر ورخان صاحب کوسلام اور دعا کیں موصول ہوں۔

#### بجناب ميراصاحبٌ قلندر، سكنه پشين، علاقه بلوچستان

ایک بار ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں)
ہمار تھے کہ جناب میرا صاحب قلندر کا خط آ پہنچا۔ حضرت اقدس نے اپنی بیاری، ورو اور
بیقراری کے عالم میں اپنی طرف سے پشتو زبان میں اشعار کے اور یہی لکھ کرخط کے جواب میں
ارسال فرمائے:

فائده نه کی بی دیدن سلامونه د اجل سیاره کوی جمیش تا خونه افغانی سلام درا غائی ته رانغلی ناجوڑ پروت فقیر حقیر په دبستر دی منده به نه کی فوائد و مجلونه
پی حاضرغائب م دواژه پورنک وینه
د قضا سپاره زینان په آسو ژدینه
په خپل کار سره مشغول اوسه عزیزه
د فقیر حال م جمیش د غسی وینه
په خپل جان سره فقیر عثان کوینه
د عثان مرض خفیف د جوژ به نبینه

بیا به وکی ته ارمان اے قلندره
د قضا سیار وچه تاخت په ممکن وکه
عثمان خوار زار پروت په میدان دی
بی اجله مرکائی نشته تماشه که
خطره مدراوره په زره کنیس اے عزیزه
سوال و جواب د زائرین وار دین
درویشان او ز نان واژه سره وای

ترجمہ: تیراافغانی سلام ملا ( مگر ) تو خود نہ آیا، جب تک تو خود نہ آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

یفقر حقیر بستر پر بیمار پڑا ہے، موت کے سوار ہر آن دوڑ لگارہے ہیں۔ اے قلندر! پھر تو مزید افسوس کرے گا، جب تو پر فوائد مجالس کوئیس پائے گا۔

جب موت کے سوارا پی ممکن دوڑ لگا ئیں گے تو اس وقت مجھے حاضر اور غائب دونوں برابر دیکھیں گے۔

عثان خوارزار بستر پر پڑا ہوا ہے اور اجل کے سوار اپنے گھوڑوں پرزین کس رہے ہیں۔

بغیر موت کے آئی موت کا تماشہ دیکھو، لیکن اپنے کام یعنی یادمولا میں لگےرہو، اس میں کوئی غم نہیں۔

میری بات غور سے سنو، وہ یہ کہ دل میں کوئی خطرہ نہ آنے دو، اے دوست! فقیر کی حالت تو ہروقت الی ہی رہتی ہے۔

یے فقیرعثان ہمیشہ زائرین وواردین کے سوال کے جواب دیتار ہتا ہے۔ تمام درویش اور عورتیں یہ کہتے ہیں کہ عثان کی بیاری ہلکی ہے، صحت یاب ہوجائے گا۔

#### بشتواشعار كامنظوم فارسي ترجمه

برگی تو خود نیائی او ندارد سود جم شاه سواران اجل بر تاخت آیند دمیدم تو مجالس پر فوائد رانخوابی یافت جم حاضر و غائب بود کیمان در آن لخطه دم باش شاغل در امر اینت بالکل بے الم حال احقر ایں چنیں ہر وقت باشدا ہے م این فقیر عثمان دائم بادلِ خود دمیدم مرض عثمان است کم ترصحت خواہد یافت جم لیک ساعی جمیں بود اکبر علی شاہ جم

آمد افغانی سلامت خود نیاور دے قدم ہمت ہر بستر کنون بیار بشنو ایں فقیر اے قلندر! باز خواہی کرد افسوس مزید شہواران اجل چول تاخت برممکن خود ہے اجل مر گیست تماشا کن ولیک خطرہ در خاطر میا ور گوش برختم بند میکند سوال و جواب زائرین و واردین جملہ درویش وزنان این تخن دارند برزبان ساخت این ترجمہ اشعار سرود بہر رب

نوٹ: پہلے نواشعار کا ترجمہ وہی ہے جواد پر پشتو اشعار کے بعد دیا گیا ہے، آخری شعر کا ترجمہ بیہے: ان اشعار کا منظوم (فاری) ترجمہ یروردگار (کی رضا) کے لیے اکبرعلی

ان اشعار کا منظوم (فاری) ترجمہ پروردگار (کی رضا) کے لیے البر می شاہ (مصنف مجموعہ فوائد عثانیہ)نے کیا ہے۔

بنام قاضی محمد امیر بخش صاحب مینام قاضی محمد امیر بخش صاحب منابع جھنگ سکند موضع احمد پورسیال مخصیل شورکوٹ منابع جھنگ

جس کار خیرے متعلق آپ نے دریافت کیا ہے، فقیر کواس متم کے معاملات میں مہارت نہیں ہے، آپ جو کام بھی کریں، اس میں فقیر کو دعا گو سمجھیں ۔ فقیر نے اپنے بزرگوں علیہم الرضوان کے فرمان کے مطابق کسی دنیا دار کے ساتھ تعلق اور آشنائی نہیں بنائی اور آئندہ بھی نہیں بناؤں گا۔سلام مسنون کا جواب شرع تھم کے مطابق دیتا ہوں ۔ فقط

بنام سيد بيرامير شاه صاحب

سکنہ وان کیلانوالی ، توابع شاہ پور جب تک جسمانی ملاقات ہاتھ نہ گئے، اپنے اوقات عزیزہ ، جن کا کوئی بدل نہیں ہے، کو مولی حقیقی جل شانہ کی یاد ہے معمور رکھیں ۔ کام یہی ہے، علاوہ ازیں سب فضول ہے۔

بجناب حضرت تعل شاه صاحب

المسالم المساور العزيز

بخار کی شدت کی وجہ سے کیا لکھا جائے؟ سوائے اس کے کہ جو پچھ مولیٰ سے ہے، وہ

سب سے اولی ہے۔

بنام سيرگل صاحبٌ، دروليش خانقاه شريف

سكنه خوست توالع خراسان

سلام مسنون کے بعد واضح ہوکہ اس ہے بہتر کون ساکام ہوگا کہ میرا بھائی وین علوم کے حاصل کرنے میں مشغول ہوگیا ہے، اللہ تعالی شانہ اسے علم نافع عطافر مائے۔ نیروردگار عالم کے طفیل۔ پنجگانہ نمازوں کی مستحب وقت میں، جیسا کہ فقہا علیہ الرحمة نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، ضرور پابندی کریں، نیز لہوولعب سے اجتناب کریں۔ فقیر کی طرف سے دل میں کوئی فکرنہ کریں۔

بنام مولوی میر محمد صاحب

سكنها نگهشاه بلاول ، نوابع ضلع شاه پور

جناب کا ایک رقعہ موصول ہوا، اس کا جواب لکھ کر میں نے بھیج دیا ہے۔ اس وقت کی نے آپ کا خطادی دیا ہے، جس کا جواب تعزیت کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرنے والوں کو بخشش کے سمندروں میں غرق فر ماکر پس ماندگان کو صبر جمیل اور شکیمبائی

えをもりんかし\_

جزیل عطافر اے۔ آپ عزیز کے لیے ضروری ہے کہ اپنے فارغ اوقات ، جن کا کوئی بدل نہیں ہے ، کواذ کاروافکاروغیرہ کی عبادات ہے معمودر کھیں کہ (کرنے کا) کام بہی ہے (اور) علادہ ازیں سب (پھے) نفسول ہے۔

ازیں سب (پھے) نفسول ہے۔

نیز (آپ کے) مکانات وغیرہ جیسی مکروہات کے گرنے سے پریٹانی اور دکھ کا سامنا ہوا، چونکہ یہ مولی شانہ کی طرف سے ہے (لہذا) قضائے الہی جل شانہ پرراضی رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ وَالْعَالَ اللّهِ وَالنَّا اِلَيْهِ وَالنَّا اِلَيْهِ وَالنَّا اِلَيْهِ وَالنَّا اِلْمَا اِلْمَا اِللّهِ مِن اللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

بنام مولوی محمطیم صاحب چناور حال

كابول كى جلدين فقركونهايت بيندآ كيل تطيفر الكيل الما الله عالية مايتمناه، بحرمة حير البرية صلى الله عليه وسلم:

العنی اللہ تعالی آپ کی ویل و دنیا کی وہ مرادیں پوری فرمائے ، جن کی اللہ تعالی آپ کی ویل و دنیا کی وہ مرادیں پوری فرمائے ، جن کی آپ آپ تمار کھتے ہیں ، مخلوق میں سب سے بہترین حضرت محمد صطفی صتی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔

المنا المناف ال

بالاعدات والعاران المنافران والعاران والدول والمالية

دوع بیضا پی خیریت ہے متعلق جو (فقیر نے) ارسال کیے تھے، وہ ال گئے ہوں گے؟ اور ان کے نہ ملنے کی صورت میں واضح ہو کہ فقیر پانچ وقت نماز متحب (اوقات میں) باجماعت مجد شریف میں ادا کرتا ہے۔اب دوروز ہوئے دوران سر (کی تکلیف) جاتی رہی ہاور بخار باقی ہے۔ بیسب کچھ تھے ہے نہ کہ افغانوں کی رسم پر۔ ادھراس وقت تک ہر طرح سے خیریت ہے، پوری تعلی سے اپنے کاروبار میں مشغول رہیں کہ (بیہ) وقت، کام (کرنے) کا وقت ہے، کیونکہ جوانی ہے، بڑھا نے میں کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔ تاری خبرنے اتنا زیادہ پریشان کیا کہ کیا لکھوں، کیونکہ یہاں کوئی انگریزی پڑھنے والانہیں تھا، میں دعا میں مشغول ہوگیا، صبر کیا اور دل میں بیضور کیا:

لعنی اے خدا مجھے بچھ پر ہی بھروسہ ہے، میں خوار ہوں ، زیادہ غموں کی طاقت نہیں رکھتا۔

جب آیت فاصبر (پس تو صبر کر) نازل ہوئی ہے تو میں غریب نے صبر کے تعویذ گلے میں لٹکا لیے ہیں۔

ہا تف فیبی نے آ واز دی اللہ بی کافی ہے، باتی سب کھ ایکے ہے، ایکے۔

بنام محمدز كرياصا حب ولدمولوى صالح محمد صاحب مرحوم " واعظ دريه اساعيل خان

ىيەدرودىشرىف:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفُضَلَ صَلُواتِكَ بِعَدَدِ مَعُلُومَاتِكَ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ"۔

بلا ناغه رات دن میں ایک ہزار بار درد بنائیں ، ان شاء اللہ تعالیٰ دین و دنیا کے کاموں کی انجام دہی میں نفع دے گا۔ اتنا کافی ہے اور دعا۔

## بنام مولوى محرنورالحق صاحب شاه بورى

آپعزیز کے اہل پردہ (اہل خانہ) کودیرینہ گھرے نکالے جانے پراییا خوف اورد کھ طاری ہوا کہ میں کیا تکھوں؟ مشکلات کے لیے کافی ذات (اللہ تعالیٰ) آپ کے خاتمی کاموں کو انجام دینے کے لیے غیب الغیب سے کوئی بھلاسب پیدافر مائے ۔ لوگوں کے پروردگار کے فیل انجام دینے کے لیے غیب الغیب سے کوئی بھلاسب پیدافر مائے ۔ لوگوں کے پروردگار کے فیل و ما اَصَابَ مِنْ مُصِیْبَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللّهِ (سورہ التغابن اا):

یعنی اور کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے تھم سے۔ اِن هَاءَ الله تعالیٰ کارساز حقیقی (یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو) ضائع نہیں فرمائے گا۔

#### بنام حاجی عبدالکریم صاحب توم انزا سکندگره نورنگ

(نماز) تبجد کے بعدید دعاضرور پڑھیں:

"سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه، سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمُدِه، اَسْتَغُفِرُ اللهَ وَبِحَمُدِه، اَسْتَغُفِرُ اللهَ وَبَعَمُدِه، اَسْتَغُفِرُ اللهَ وَبَعَمُدِه، اَسْتَغُفِرُ اللهَ وَبَعْ وَأَتُوبُ اللهِ عَلَيْمِ وَاتَوْبُ اِلَيْهِ" -

ترجمہ: اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے، اللہ پاک ہے بہت بزرگ والا اور اس کی تعریف ہے، میں اپنے اللہ ہے بخشش طلب کرتا ہوں جو میر ارب ہے اور اس کے حضور تو بہ کرتا ہوں۔

اس کے بعد حضرت صاحب قبلہ و کعبہ کے وسیلہ سے اپنی حاجات درگاہ الہی سے طلب کریں، آپ کی مراد پوری ہوگی۔ یہی کافی ہے اور سلام۔

# بنام مولوى نورخان صاحب چكر الوى قوم اعوان

سحراور جادو کی تکلیف کے دفع کرنے کے لیے، اوّل درود شریف تین بار پڑھیں، اس کے بعد سات مرتبہ (سورہ) فاتح، سات بار آیۃ الکری اور سات بار چارقل (قُلُ یَااَیُّهَا الْکَافِرُونَ، قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد، قُلُ اَعُونُهُ بِرَبِ الْفَلقِ، قُلُ اَعُونُهُ بِرَبِ النَّاسِ) پڑھ

کراپنے جم اور مریضوں پر دم کریں، ان شاء الله تعالی اس کی تکلیف دفع ورفع ہوجائے گی۔

نیز (اپنے) گھر اور تمام حویلی میں ای تحریر کے مطابق دم کریں، اِن عُلَّ ءَ الله تعالی تمام
امراض، دکھوں اور پر بیٹانیوں کے لیے مفید ہے۔ اصحاب کہف کے نام لکھ کر ڈولی میں بند کر
کے کھیت کے ہرکونے میں وہن کرویں۔ ان شا ء الله تعالی کھیتی کی تمام بیاریوں اور ژالہ باری
وغیرہ (کے نقصان) کے لیے مفید ہے۔ باقی بیاریوں میں شفاویے والی اور مصیبتوں کو دور
کرنے والی ذات الله تعالی شانہ ہے۔

Beagliation -

دوسرا بھیجے صادق کے وقت اور نیز عشاء کے وقت پیران (گرامی) کاشجرہ شریف پڑھ کراور قرآن مجید سے پچھ(تلاوت کرکے) بخشے کے بعدان (پیران گرامی) کے وسیار سے جو (نیک) مقصد بھی ہو، اس کے لیے دعائیں مانگیں، اِن شَآءَ اللّٰہ تعالیٰ (پیمل) مجربات میں

وہ (او پر جو بیان ہوا ہے سورۃ) فاتحہ وغیرہ، تین وقت سے ، ظہر اور عشاء باوضو پڑھ کراپنے جسم ، (گھر کے ) آ دمیوں اور مال مویشیوں کے لیے کھانے کی کسی چیز پر دم کرلیں۔ یہی کافی ہے۔فقیر کو پانچے اوقات میں (اپنی) دعا گوئی سے غافل اور بے خبر نہ جھیں۔

بنام حاجي حافظ محمد خان صاحب ترين

المنداري الغانات المادي

لا در الله الله الله الله المنظل فيد المراس المنور الما المناس ال

مرد باید که براسان نشود است

یعنی کوئی مشکل ایی نہیں ہے جوآسان نہ ہوجائے، بس آ دی کوجا ہے کہ وہ گھبرانہ جائے۔

ول كومضبوط ركيس اوررات ون الله رب العزت كى درگاه بران كبار قد سنا الله تعالى بابراريم الاقترى (الله تعالى جميس ان كمقدس دارون كوزيع يا كيزه بنائ)

کے دسلہ سے (اپنی) عزت اور فتح مندی کے لیے دعاما تکتے رہیں۔اللہ تعالی شانہ حقیقی کارساز ہے۔ کے۔ (آپ کو) بھلانااس (فقیر کی) طرف سے محال ہے۔

うともはなかと

(الى) فيره (ك) كارت المورك (لا) ويرول خال ما ورك المورك (لا)

فقر کو ہمیشہ ابنا دعا گو بیجھتے رہیں۔فقیر کے نام رقعہ تکھیں یانہ تکھیں، دعاؤں کے تبول کرنے والی ذات اللہ تعالی شانہ کی ہے۔ علیم مطلق کے حضور دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ بھی مجھی فرصت کے لمحات میں (اپنے) اوقات عزیزہ کو توبہ اور استغفار وغیرہ (جیسی) عبادات سے معمور رکھیں کہ روز حساب آنے والا ہے، دنیاوی کام بہر حال ہوجائے گا، آخرت کا کام ربڑا) مشکل ہے۔ بہی (کرنے کا) کام ہے (اور) اس کے علاوہ سب بے فائدہ ہے۔

بنام قاضی محمد امیر بخش صاحب قریشی سکنداحد پورسال بخصیل شورکوٹ شلع جھنگ آپ نے باطن کی ستی کا جو بچھ لکھا ہے، ہے ہے کہ صوفی کا باطن ناجنسوں کی صحبت سے

الله في المرافعة المر

یعنی برے کی صحبت تباہ کر دیتی ہے، سیاہ دیگ کیڑے کو کالا کر ڈالتی

ہے۔ فقیر (آپ کے لیے) دنیاوی اور نفسانی دشمنوں کے شرسے بچے رہنے کی دعا کیں کرتا ہے۔اللہ تعالی شانہ (آپ کو) ان کے شرسے اپنی تفاظت میں رکھے۔لوگوں کے پروردگار کے صدیحے۔

عامات الوكارا ورافكار (الى) عرف كالصارب أيوكدوارين (دونون جهانون) كاسعادت اوركوني (ديادة فرت) كادولت كالصاربول (الشرب العرب ) عربي تركون ب

#### بنام الله دادخان صاحب، محرر

میرے جناب! اپنے مستعار اوقات عزیز، جن کا کوئی تغم البدل نہیں، کواذ کار وافکار (الہی) وغیرہ (کی) عبادات سے معمور رکھیں، کیونکہ دارین (دونوں جہانوں) کی سعادت اور کونین (دنیاو آخرت) کی دولت مولی حقیقی (اللہ رب العزت) عزشانہ کی عبادت میں منحصر ہے۔ فقط

#### بنام محمد عبدالله صاحب م سكنه بندرجبني

فقیر کی طرف ہے مسنون سلام کے بعد ملاحظہ فرمائیں کہ طریقت کے کام (مریدی) کے لیے ایک بار (کی) ملاقات کی ضرورت ہے۔معدوز فرمائیں ال

#### بنام مرد مان کڑی شادی زئی قوم ناصر

تمہارے اور کاکڑ قوم کے لوگوں کے درمیان لڑائی کا جوانظار (خدشہ) تھا، وہ رفع ہو گیا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ مستقبل میں (تمہیں) ایسی ناشا سُتہ حرکتوں ہے اپنی تفاظت میں رکھے۔ ایسے وقت میں فکر کرنا ضروری ہے، دوسرے ناصر (قبیلے کے لوگ) کیا کررہے ہیں؟ جہاں تک ہوسکے تم خود جنگ وجدل سے دوررہو۔

بنام بدرالدين صاحب درزى مكنه قصبه چونده باجوه ، توابع ضلع سيالكوك

اے عزیز! چاہیے کہ آپ (اپنی) مستعار زندگی کے اوقات عزیزہ کو ہمیشہ عبادات، طاعات، اذکار اورافکار (الہی) سے معمور رکھیں، کیونکہ دارین (دونوں جہانوں) کی سعادت اورکونین (دنیاو آخرت) کی دولت کا انتھار مولی (اللدرب العزت) عزشانہ کی یاد پر ہے۔

## بنام ملا بادشاره، شادى زئى قوم ناصر

صبح (کی نماز) کے وقت نماز فرض اور سنت کے درمیان، سات بار سورۃ فاتحہ یعنی المحصُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین، ہم اللہ کے ساتھ، آخرتک، سات دن بلا ناغمریض پردم کریں اوراس کا ثواب حضرت قبلہ و کعبہ (خواجہ دوست محمد قندھاری) نوراللہ تعالی مرقدہ الشریف و برداللہ تعالی مفجعہ اللطیف (اللہ تعالی ان کی قبر مبارک کومنور فرمائے اوران کے مزارانورکو خنک فرمائے کی کے دوح پرفتوح کو بخش کر جناب شافی حقیقی (اللہ تعالی) جل شانہ سے اپنے بھائی کی صحت کے لیے دعاما نگتے رہیں۔

بنام میاں احمد اور غلام محمد میاں احمد اور خطام محمد میاں احمد اور مخصیل خوشاب سکند موضع وہر مضلع شاہ پور پختصیل خوشاب

اے عزیزان! حیات مستعار کے (قیمتی) اوقات کوغنیمت سمجھتے ہوئے اہم کام، جویاد مولی اور معبود حقیقی (اللہ تعالی) کی عبادت ہے، میں معمور رکھیں، یہاں تک کہ ایک لحظہ اور لمحہ بھی غفلت میں نہ پڑیں، کیونکہ دارین کی سعادت اور کونین کی دولت اسی میں مخصر ہے۔

بنام محمد مهر بان خان صاحب ولدشهاب الدين صاحب في معمد مهر بان خان صاحب في معمد مهر بان خان صاحب في معمد مهر بان خان معند بليانه ضلع دُيره اساعيل خان

بعض ہندوستانی دوستوں کے رقعات سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کی گیار ہویں تاریخ سے منی شریف میں وبا پھوٹ بڑی (اور) چھسات دنوں میں چالیس ہزار کے قریب حاجی آخرت کوسدھائے،اس وجہ سے شہاب الدین خان صاحب کی (خیریت کی) طرف سے بڑا انتظار دامنگیر ہے۔

Read Delic

بنام حكيم مرب الله بخش صاحب وران ك بين ميان غلام نبي صاحب المام بي صاحب المام بي صاحب المام بي صاحب المام بي مام المام بي مام وراني علاقه بهر ، توابع ضلع ورواساعيل خان

اے عزیزان! (اپنی) مستعار زندگی کے اوقات (عزیزہ)، جن کا (کوئی) نغم البدل نہیں ہے، کواذ کاروافکار (الہی) و نیم ( ) ہے مورد کھیں، یہاں تک کہ ایک کحظہ اور لمحہ غفلت میں نہ پڑیں، کیونکہ دارین می سعادت اور کو نیم کی دولت کا انتصارات پر ہے۔ فقط

ل الديد المسابع علنه بيريها أي، علاقه ميانوالي، توابع ضلع بيول تشار الدي لياسي

اے عزیز! انسان کے پیدا کرنے کا سب سے بڑا مقصد ایک قول کے مطابق معرفت اللی اور ایک (دوسر ہے) قول کے مطابق اخلاص سے عبادت (اللی) کرنا ہے۔ سو دونوں اقوال کی غرض ایک ہی ہے۔ لیس فرصت کے لمحات میں (اپنے) اوقات عزیزہ ، جن کا (کوئی) فعم البدل نہیں ہے ، کواذ کاروافکار (اللی کی) عبادات سے معمور کھیں اور اللہ ہیں والے میں استغفار کو کٹر ت سے اپنا ورد بنا کیں۔ عیش ، نینداور کھانے کے اوقات آگ (آخرت ایل) نصیب ہوں گے اور ہمیشہ اپنے ایسے کا موں پر جوالہ آگی کی یا دیے بغیر ہوں ، نرمند اسے والے اور استغفار کرنے والے (بنیں) رہیں۔ اس سے در اور استخفار کرنے والے (بنیں) رہیں۔ اس سے در اور استخفار کرنے والے (بنیں) رہیں۔ اس سے در اور استخفار کرنے والے (بنیں) رہیں۔ اس سے در اور استخفار کرنے والے (بنیں) رہیں۔ اس سے در اور استخفار کرنے والے (بنیں) رہیں۔ اس سے در اور استخفار کرنے والے (بنیں) رہیں۔ استخفار کی کئی ہے جے استخفار کرنے والے (بنیں) رہیں۔ استخفار کو کٹر ہے ہے۔

فقيركوس خاتمه كى دعا كوئى سے ياداور شاوفر ماتے رين \_

ى در بى در در المال ملائيم كل آخوند بنوچى در در در المال ملائيم كل آخوند بنوچى

الاحداث الاحداث الكنيموضع نورو ، توالع ضلع بنول من الدك له المات ا

دوبارہ لکھاجاتا ہے کہ بیخواب اور خیالات استعداد (باطن) کی اطلاع دیتے ہیں، کیکن ایسے امور سے مغرور نہ ہوں کہ شیطان لعنتی انسان کے ساتھ سخت دشمن ہے، اس نے بہت سے سالکوں کو اس طرح کے امور میں گراہ کر دیا ہے۔ ہر وقت خوفز دہ اور ڈرتے رہیں، فخر اور قبولیت کی جگہ کہاں؟ (اس سے ) زیادہ ملاقات پرموقوف ہے۔

المام المراس ما معالم المام ال سكنه شهرا تك اورملاحي الوليه والعضلع راولينثري ایک لخطه اور لمحه بھی غفلت میں نہ پڑیں۔ (کرنے کا) کام یہی ہے،اس کے علاوہ سب

لضول ( ١):

یعنی اور آپ یاد کریں اپنے رب کانام اور سب سے الگ ہو کراس کی

3 ca ( 120) =

طرف متوجه وجا عيل -قُلُ الله وبس وما سواه عبث وهوس فانقطع عليه الفنس:

لین کہیاں اور اس اور اس کے علاوہ سب کھے بے فائدہ اور ہوں ہے،

يستهبيراي (عقيده اورهمل) پرمرنا چاہيے:

وركو وركة الما جان است سامان الداريات یا کی ول ز ذکر رحمٰن است

لعنی ذکر کروذ کر جب تک تم میں جان ہے، دل کی یا کیز گی رحمٰن (اللہ

ربالعزت) كذار العراب كالمالية

بنام فيض على شاه صاحب ، سكنه كهو تكه ، علاقه خوشاب توابع شاه يور

جاہے کہ فرصت کے وقت کواذ کار (المی) ہے مامور کرکے جناب باری تعالیٰ شانہ میں تفرع اور زاری کرتے رہیں، إن هُاءَ الله تعالى فيضياب موں گے۔ زندگى كاخلاصه مولى (تعالیٰ) کی یاد ہاورسب کچھاس کے مقابلے میں بے فائدہ ہے۔

(日のいこうないのはには上しているとうないというないの) しないとうよいしは コジーはでしたいかしまして

## بنام صاحبزاده محمر گل صاحب خلف فقيرمهترموي صاحب مرحوم

"جو حضرت حاجی دوست محمد (قندهاری) صاحب رحمة الله علیه کے خلیفہ تھے، قوم یاسین زئی سید، حال ساکن پلیانه، جہال انہوں نے ان (یعنی حضرت مہترمویؓ) کی خانقاہ (شریف) بنائی ہے۔"

آپ نے صادیوں کالیکی بداعتقادی کے جوحالات تحریر فرمائے ہیں،میرے جناب!ہر آدمی قیامت کے روز اپنے ممل کا بدلہ پائے گا۔ کیا آپ نے ہیں سنا؟:

الْيَوُمَ تُجُولى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ لاَ ظُلْمَ الْيَوُمَ (سورة المون ١): يعنى آج برخض كواس كاعمال كابدلد دياجائے گاء آج كوئى ظلم ند موگا۔

کیا آپ غیبت، جھوٹ اور بہتان کے معنی نہیں جانے؟ ہادی مطلق (اللہ رب العزت) جل شانہ تمام مسلمانوں اور مومنوں کو ہدایت (نصیب) فرمائیں۔ حافظ حقیقی (اللہ تعالیٰ) جل شانہ ان لوگوں کے شراور دشمنی سے آپ کواپئی حفاظت میں رکھے، اپنی ربوبیت کےصدقے۔

## بنام ملافقيرمحرصاحب تخروثي سل

تنگ دستی کی دوری اور فراخی (رزق) کے حاصل کرنے کے لیے: رَبِّ لاَ تَذَرُنِی فَوُدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوَادِثِیْنَ (سورۃ الانبیاء۸۹): یعنی اے میرے رب! مجھے اکیلا (لاوارث) نہ چھوڑ اور تو (سب سے بہتر) وارث ہے۔

پانچ سوباراول اور آخر میں سوسوم تبددرود شریف پڑھ کر ہمارے مرشد حضرت صاحب
(حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ) کی روح مبارک کو بخش کر، بعد ازاں اپنی حاجب کے پورا ہونے کے لیے ان کے وسیل سے جناب باری تعالیٰ سے دعا مانگیں۔فقیر کو بھی (اپنا دعا گو بمجھیں۔

#### بنام قائم دين صاحب ينجابي

فرصت کے وقت میں یا دمولی (تعالی) جس میں دونوں جہانوں کی سعادت اور کونین دنیا و آخرت) کی دولت کا راز پوشیدہ ہے، مشغول رہیں۔ کام بیر (ہی) ہے، اس کے علاوہ سب فضول۔

## بنام سيد البيرامير شاه صاحب

سكنه وال كيلانوالي ،نوابع ضلع شاه پور

الله تبارک و تعالی کمتوبات مقدس (امام ربانی شخ احدسر مندی قدس سره) کے فیوضات سے (آپ کو) سرفراز فرمائیں، نیز الله تعالی شانه مبارک بنائیں۔ بھی بھی فرصت کے لمحات میں مطالعه فرماتے رہیں۔

#### بنام ملاعبدالحق آخوندزاده صاحب مرى بال ها سكنشين غربتوابع ضلع ابوزئي

فقیر کا ہمیشہ ہے معمول ہے کہ لا جاری میں (بھی) خط کا جواب لکھاجا تا ہے، کیونکہ اس سال بھی اکثر اوقات فقیر دمہ اور موتمی دانوں (پھوڑ ہے پھنسیوں) میں مبتلا رہا ہے۔ جب (بیہ) مولی (تعالیٰ) ہے ہے، تو سب بہتر (ہی) ہے۔

### بنام ملا خدادادقوم سابئ

سكنه موضع چابهگان ،توابع در يره اساعيل خان

مریدکواخلاص اورقلبی رابطہ کی ضرورت ہے، بلکہ آپ جیسے غریب اور عیال دار آدمیوں کے لیے بوقت ضرورت لوگوں کے ساتھ گزر بسر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہال تک ممکن ہوشرعی امور (کی) مخالفت سے عتاط رہیں۔ حافظ حقیقی (اللہ) جل شانہ آپ عزیز کوان لوگوں کے شراور شمنی سے اپنی حفاظت میں رکھے لوگوں کے پروردگار کے صدقے۔

#### ينام فق دادخان صاحب ترين

سکنیڈرہ اساعیل خان فقیران شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہر گز فراموش نہیں کرے گا، سلی رکھیں ، اللہ تعالیٰ شاخہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گالیکن حتی الوسع آپ خود شرعی (امور) کی مخالفت سے اجتناب کریں۔فقط

## ينام متولى خان صاحب ينجاني

عابے کہ آپ اہل زماندی افوادر بیبودہ باتوں ہے کنارہ کش ہوکراستقامت ہے دین امور، نمازروزہ اور یادمولی (تعالی) جو سب ہے اولی ہے ہیں مشغول ہوجا کیں، کیونکہ دونوں جہانوں کی سعاوت اور ونیاو آخرت کی دولت کا انتھاراتی ہیں ہے فقیر کو ہمیشہ (اپنا) دعا گو سمجھیں۔

# ا بنام جناب مولوى عبيد الشصا حب الم

آپعزیزاس آخری وقت (عمر کے جھے) میں (خودکو) دنیاوی کاموں میں اس قدر اورا تنازیاوہ ندالجھا کیں، پس مردوہ ہے جواس طرح کی مشکل میں اپنے مستعارفیمتی اوقات جن کاکوئی نعم البدل نہیں، کوانتہائی اہم چیزوں میں صرف کرے اوروہ مولی (تعالیٰ شانہ) کی یا اوراقوال وافعال (باتوں اور کاموں)، بلکہ تمام حالتوں میں شریعت پاک کی پیروی کرنا ہے۔ میرے جناب! دو کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، تا کہ آپ دل تنگ نہ ہوں۔ (بیہ) وقت کام کرنے کا وقت ہے، کل صرت اور شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ تھیں آئے گا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کے ارشاد کی جانب نگاہ فرما کیں کہ اس نے ایک جگہ فرمایا ہے:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا آمِنُوا (سورة الساء ١٣١)

ن ما تري العد (ك) الاست عناد المري المائي الأول المري المائي الأول المري المري المري المري المري المري المري ا المري المدين في ما ي الأن المري المان الوروسرى عِلد الشاد فرمايا مع بنائل حد ف الحد آل المان حد الله المتعادلة المتعا

بنام نواب غلام قاسم خان صاحب كي خيل الوالي، ثا تك،

توالع ضلع ڈیرہ اساعیل خان ہمیشہ اہل سنت (وجماعت) کے بلند طریقہ کا اتباع اور فرقہ شیعہ ہے اجتناب کریں۔

بنام ملاجانان آخوندزاده صاحب، قوم موتك لي

فر مود ك عملات ما مند مل المال الم الم

برخوردارمجرسراج الدین فاری، صرف ونحو، منطق تا قطبی اور شرح عقائد تنفی (کی مخصیل) ہے پوری طرح فراغت یا جکے ہیں، اب علم فقہ میں کنز آخر کی (کتاب) الاجارہ تک پہنچ گئے ہیں اور شرح کتاب الحج اور اصول فقہ میں نور الانوار کے باب قیاس تک پڑھ لیا ہے۔ عنایتیں اور مہر بانی کرتے ہوئے ان کے لیے بہت زیادہ دعا میں فرماتے رہیں، تاکہ اللہ تعالی شانہ (انحیس) جلدی ہے (ان کے) دلی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔

بنام محرامتياز على خان صاحب راجيوت

رئيس منجل ښلع مراد آباد

اے عزیز! اپنے قیمتی اوقات، جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کواذ کاروافکار (الہی) ہے معمور رکھیں اور پانچ وفت کی فرض نمازیں، مستحب اوقات میں جوفقہا علیہم الرحمة نے کتابوں میں لکھے ہیں، جماعت کے ساتھ اداکریں۔ جہاں تک ممکن ہوا ہی محفلیں اور مجلسیں، جن میں غیر شرعی چیزیں ہوں، ان سے دور رہیں، کیونکہ درویش کے لیے ناجنسوں (دنیاداروں) کی

صحبت زہر قاتل ہے۔لوگوں کے آنے جانے سے بھی خوفز دہ اور ڈرتے رہیں، کیونکہ مرتبہ اور ریاست کی محبت ان سے پیدا ہوتی ہے اور اہل وعیال کے ساتھ ضرورت کے مطابق (ہی) میل جول فرمائیں:

> دادیم ترا از گنج مقصود نشان گرما نرسیدیم تو شاید بری لیعن ہم نے مخصے گنج مقصود کا پیتہ بتادیا ہے، اگر ہم (اس تک) نہیں پہنچ پائے تو شاید تو (اسے) پالے۔ ہمیشہ فقیر کو (اپنی) دعا گوئی سے عافل اور کاہل نہ مجھیں۔

بنام صاحبز اده ولی الله خان صاحبٌ، خلف امان الله آخوند صاحبٌ، قوم لودین طلع علاقه سیاه بند، ملک خراسان، جوحضرت حاجی دوست محمد (قندهاری) صاحب (قدس سره) کے خلفا میں سے تھے

فقیر ماہ شوال میں، دوتاریخ تک بخار، کھانی اور دمہ کی بیاری میں یوں مبتلا رہا کہ کسی آ دمی کو بھی فقیر کی زندگی کی اُمید نہ رہی، اب شافی حقیقی (اللہ) عزشانہ نے یوں شفا بخشی ہے کہ نماز فرض کو بڑی مشکل سے کھڑ ہے ہو کر پڑھ لیتا ہوں۔ طاقت بالکل نہیں رہی اور مکمل ضعف اور نقابت (لاحق ہے)۔ چونکہ آپ عزیز (میرے) محبوں اور مخلصوں میں سے ہیں، لہذا لکھا جاتا ہے کہ خاتمہ بالخیر کے لیے دعافر مائیں۔

یہ چند کلمات بڑی تکلیف سے اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ان عزیز دوستوں، خاص کر (آپ کے) حقیقی بھائیوں، سیاہ بندی کے (موجودہ) باشندوں اور ای طرح آیندہ ہونے والے (احباب) کومسنون سلام اور دونوں جہانوں کی کامیا بی کے لیے دعائیں پہنچائیں۔ آپ کی بزرگی اور صاجز ادگی کے پیش نظر آپ کا فقیر کے لیے سلام مسنون بھیجنا (میر بے لیے) خجالت اور شرمندگی ہے، مگر فقیر آپ کے لیے یوں دعا گو ہے، جس طرح کہ دوسر بے دوستوں کے لیے۔ یہی کافی ہے اور سلام۔

بنام محمر سرورخان صاحب بنام محمد سرورخان صاحب سام محمد سرورخان صاحب سکند مکھڈ شلع راولپنڈی آپ جس جگدر ہیں، خدا کے بن کرر ہیں۔اب فقیر پانچ (وقت کی) نمازوں کو مجد شریف میں باجماعت اداکرتا ہے،اطمینان رکھیں۔

بنام مولوی سعد الله صاحب، نبیره حقائق ومعارف آگاه جناب حاجی مولوی غلام حسن صاحب مرحوم سندوره اساعیل خان

آپ ك اقارب (قريبى رشة دار) آپ كے ليے عقارب (بچھو) بن گئے ہيں، آپ،خدا پر بھروسدر كيس فقيركوا پنے وظيفہ جوكہ (آپ كے ليے) دعا گوئى ہے، ميں مصروف سمجھيں۔

> بنام محمرنصیرخان صاحب ً، بلوچ چنگوانی چوٹی زیرین توابع ضلع ڈیرہ غازی خان

حقیقی انتقام لینے والا اللہ تعالی شانہ ہے فعّال لِمَا یُویدکہ (سورۃ ہودے ۱۰): یعنی وہ جو جاہتا ہے کر لیتا ہے۔ ہر کام پرور دگار جل شانہ کی منشا سے (ہوتا) ہے۔ ان شاء اللہ تعالی وہ آپ کوضائع نہیں کرے گا۔

بنام مولوی محمد عیسی خان صاحب ولد حاجی قلندرخان صاحب بنام مولوی محمد عیسی خان صاحب ولد حاجی قلندرخان صاحب پی خیل، گنڈہ پور، رئیس مدی میرے محب! فقیر کی طرف ہے بالکل تسلی رکھیں، فقیر آپ سے خوش ہے، اللہ تعالی شانہ آپ سے راضی رہیں۔ اس جانب ہے سی قتم کا فکرنہ کریں اور رات دن مولی (تعالی) کی یاد

میں مصروف رہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق کا اصلی مقصد باری تعالیٰ شائنہ کی معرفت ہے، نہ کہ کوئی دوسرا کام \_ یہی کافی ہے اور دعائیں -

بنام مولوی فلم الی غلام حسین خان صاحب، پیشان عیسی خیل بی

سكنه شهرميسي خيل ضلع بنول

میرے بحب؛ فقیر کوچاہے کہ جہاں بھی رہے، خدا کابن کررہے۔ دل کو ماسوی اللہ (کی محبت) سے (خالی کرکے) سلامت رکھنا دین متین کی ضروریات میں سے ہے، (لہذا) جس عجہ قلب کی سلامتی ہاتھ گئے، (وہاں) بلاضرورت جائیں اور جمعیت (قلب) کا حصول نص (قرآنی) کے مطابق حاصل کریں کہ (ارشادالہی ہے):

"يَوُمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّلا بَنُونَ إِلَّا مَنُ آتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيُم"-

(سورة الشعراء ١٨٨-١٩):

یعنی جس دن نہ کام آئے گا مال اور نہ بیٹے ، مگر جو اللہ کے پاس (بے عیب) دل لے کرآیا۔

بنام جناب حقائق ومعارف آگاه حضرت صاحبزاده مولا نامولوی محرسراج الدین صاحب مدظله وعمره ورشده

آئھوں کو چومنے (یعنی بہت زیادہ پیار) کے بعد فقیر کی طرف سے (ملاحظہ فرمائیں کہ) آپ نے فقیر کے خط کا جواب نہیں بھیجا، (اس کا) انتظار رہتا ہے:

ع۔ دیدهٔ احقر ودل ہمراہ تست لیعنی احقر کی آئکھاور دل تیری طرف متوجہ ہیں۔ اب پھر لکھ رہا ہوں:

خاک شوخاک تا بر ویدگل که بجز خاک نیست مظهرگل یعنی تم خاک بن جاؤ خاک، تا که (تمہارے دامن میں) پھول اُگیں کیونکہ خاک کے سواکہیں پھول نہیں اُگتے۔ بیٹا جی! صاحبزادگی کو بالائے طاق رکھیں اور سکینی، عاجزی اور تواضع کی ٹوپی کوسر پر پہن لیں۔

ع۔ کسے کن کہ عزیز جہاں شوی لیعنی تو ایسا کمال حاصل کر کہ ہر دلعزیز بن جائے۔ ایے صحیح حالات کمی وزیادتی کے بغیر ضرور لکھیں۔ یہی کافی ہے اور دعا۔

بنام جناب مولوی محمود شیر ازی صاحب سکنه شیراز توابع ایران

الُحَمُدُ لِلَّهِ بِهَارِيوں کے دامنگير ہونے کے باوجود پانچ وقت کی نماز مجد شريف ميں باجماعت اداکرتا ہوں اوراکشر اوقات فجر کے ختم شريف کے بعد حلقہ کی نيت ہے بيٹھتا ہوں۔

اے عزیز! آپ کے لیے ضرور ک ہے کہ اپنے فیمتی اوقات کو مولی (تعالی) کی یاد ہے معمور کھیں، کیونکہ (یہ) وقت کام کرنے کا وقت ہے کہ (اب) صحت اور جوانی ہے (اور) برها پے بیں اوقات گزشتہ پر حسرت، افسوں اور شرمندگی کے سوا پچھ ہاتھ نہیں آئے گا:

دادیم ترا از گئج مقصود نشان

گرما نرسیدیم تو شاید بری کے گئے گئج مقصود کا پنہ بتادیا ہے کہ اگر ہم (اس تک) نہیں پہنچ کے سکے تو شاید بری سکے تو شاید بری سکے تو شاید بری اس تک انہیں پہنچ کے سکے تو شاید بری سکے تو شاید بری سکے تو شاید بری اس تک انہیں پہنچ کے سکے تو شاید تو شاید بری سکے تو شاید ترا ان کا بیال ہے۔

بنام فرزندها جی حافظ محمد خان صاحب ترین منداری افغانان ، توابع ضلع مظفر گره منداری افغانان ، توابع ضلع مظفر گره اللّه مَّ نَوِّرُ قَلْبِی بَعِلْمِکَ وَاسْتَعْمِلُ بَدَنِی بِطَاعَتِکَ:

یعنی اے اللہ! میرے دل کواپے علم سے منور فر مااور میرے بدن کواپئی
اطاعت میں مصروف فر ما۔
کوسات مرتبہ (اپنا) سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھیں فقیر (آپ کے) مطالعہ کی
کشائش، ذہن کی تیزی اور سبق پڑھنے کی محبت (ذوق) کے لیے دعا میں کرر ہا ہوں اور کرتا
رہوں گا تسلی رکھیں۔

### بنام ملا با دشأة شاوى زئى ، قوم ناصر

سات بارفاتح الكتاب يعنى المحمدُ لِلهِ (شريف) آخرتك، قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ آخر تك، قُلُ اَعُوُدُ بِرَبِ لُفَلَقِ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ آخرتك، سب پڑھ كرخان مُحركودم كريں، إِنْ هَاءَ الله تعالى صحت وعافيت كاموجب موگا۔

#### بنام سيدامير شاه صاحبٌ بلاولي بهداني

دیگرعرض ہے کہ (اپنی) جائے سکونت، ختمات (شریف) کرنے، باطنی احوال اور وہاں کے اپنے پیروکاروں کے بارے میں آپ نے بھی نہیں لکھا، بہت زیادہ انتظار رہتا ہے۔ (آپ کو) چاہیے کہ ماضی کے برخلاف، ظاہری و باطنی حالات وغیرہ (اور) کلی اور جزی حالات تفصیل سے تحریر فرما ئیں، تا کہ اس کا انتظار ختم ہوجائے۔

## بنام بادشاه اورمجم عرخراسان ،قوم توخی المضدرزئی

میرے عزیز وا دنیا آنے والی اور جانے والی ہے، یعنی صبح آتی ہے اور شام چلی جاتی ہے۔ عقلمندوہ ہیں جونم وین میں سرگرداں ہیں، نہ کہ دنیا کے لیے جو کہ فانی ہے۔ فقیر کو ہمیشہ (اپنا) وعا گو مجھیں اور پریشان نہ ہوں۔ رات دن انہی اذکار میں مصروف رہیں جوفقیرنے بتائے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ و کعبہ (عاجی دوست محمد قند صاری) نوراللہ

تعالی مرقد والشریف (الله تعالی آپ کی قبر مبارک کومنور فرمائے) کاختم ، آیت شریف
رَبِ لاَ تَلَدُرُنِی فَرُدًا وَ اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِ ثِیْنَ (سورة الانبیاء ۸۹):

یعنی اے میرے رب مجھے اکیلانہ چھوڑ اور توسب سے بہتر وارث ہے۔''
پانچ سو بار، اوّل اور آخر میں سوسو مرتبہ درود شریف، ضبح و شام، باوضو، بلا ناخہ وروین کیں۔

ینا کیں۔

بنام ملاغلام تصديق آخوندزاده صاحب

سکنہ موئی زئی ، تو ابع ڈیرہ اساعیل خان (تمام) امور میں مددگار (حقیقی) اللہ تعالیٰ شانہ ہے۔ ہمت ہارنا اورغم کرنا بے صبروں کا کام ہے۔

، ، یمی کافی ہےاور سلام ودعا۔

## بنام مولوى محرنورالحق صاحب شاه بورى

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ كَهَابِ فَقِيرُ نِي بِهَارِي كَى اس شدت سے نجات پَائى ہے، جِس كاخوف تھا۔ اب تك فرض نماز اپنے مكان (كمره) ميں پڑھى جاتى ہے۔ اس طرف سے وَلَ كُومُطُمُن ركھ كر (اپنے) فيتى اوقات، جن كاكوئى نعم البدل نہيں، كوسب سے اہم كام جوكہ مولى (كريم) كى ياد ہے، ميں معمور ركھيں۔

بنام محمر سرفراز خان صاحب، گنڈہ بور خلف محمر نورنگ خان صاحب مرحوم،
رئیس کلا چی گنڈہ بوراں، توابع ضلع ڈیرہ اساعیل خان
اے عزیز! بندہ اپنی ذات کے لحاظ ہے کوئی کام کرنے والانہیں، حقیقی کارساز اللہ تعالیٰ
شانہ ہے۔ بندہ کے پاس سوائے عاجزی کے بچھ (بھی) نہیں ہے۔

## بنام مولوی محمد ہاشم سے صاحب، سکنه موضع بگھار

مخصيل كهوشه ضلع راولينذي

فقیر کواس وفت ہے لے کرآج تک الماری کی کتابوں کود یکھنے کا موقع نہیں ملا۔ کتاب منا قب احمد یہ بھولی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ شانہ نے طبیعت کواسی طرح رکھا، جیسے آج ہوت الماری کی کتابیں دیکھی جائیں گی، اگر (وہ) ہاتھ لگی تو بھیج دوں گا تسلی فرمائیں۔

#### بنام عفت پناه بی بی صاحبهٔ ممشیره پیر جی میال مرحوم سکنه مکھڈ ، توالع ضلع راولپنڈی

اے عزیزہ! غور سے توجہ فرما کرسنیں بے عزتی اور بدنا می ظالموں کی ہو یا مظلوموں کی،
درحقیقت عزت اور آبرواس آ دمی کی ہوتی ہے جواللہ تعالی عزشانہ اوراس کے رسول (کریم)
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو، نہ کہ ظالم اور حدسے گزرنے والے کی۔اس طرح کے
کاموں سے گھبرانا نہیں چاہیے، روز حساب (قیامت کا دن) آنے والا ہے، یقینا اور بلاشبہ
(لوگوں کو) بدلہ دیاجائے گا۔ اپنے کام جو کہ مولی (تعالی) کی یاد ہے، میں رات دن سرگرم
رہیں، ہوش کریں کہ چشتی بزرگوں (اولیاء) کے ساتھ کسے معاملات پیش آئے ہیں؟ میں نے
رہیں، ہوش کریں کہ چشتی بزرگوں (اولیاء) کے ساتھ کسے معاملات پیش آئے ہیں؟ میں نے
یہ چند کلمات عفیفہ مظلومہ کے لیے اپنے ہاتھ سے تحریر کیے ہیں۔

یہی کافی ہے اور سلام۔

## بنام حافظ على محد سماصاحب،

ساكن جكو واله، توالع ضلع ملتان

جو کچھ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بہت بڑی ریاضتوں اور سخت مجاہدوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مثلاً انہوں چلے کھنچے ہیں، راتوں کو بیداررہے ہیں اور انہوں نے دن پر دن (یوں) گزار نے ہیں۔ (اس سلسلے میں) بزرگوں کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے (آپ) لوگوں کے کہنے پر مغرور اور فریفتہ نہ ہوں۔ یہ ہے حقیقت سے کام کی ، باقی ملاقات پر۔

بنام سیدامیر شاه صاحب مینام سیدامیر شاه سیدا میرانده این میراند این میرا

(میرے) عزیزا آپ نے جو پی ترفر مایا ہے کہ جزب البحر (کاورد) حضرات نقشبند ہے
کامعمول رہا ہے (اور) اگر آپ کی مرضی ہوتو (اس کے) پڑھنے کی اجازت عطافر ما ئیں۔
(میرے) فیاض! (ایما) کہاں دیکھا ہے اورکون سے صاحب نسبت (بزرگ) سے سنا
ہے کہ جزب البحر کا پڑھنا طریقہ نقشبند ہے کی شرائط یا ارکان میں سے ہے؟ البتہ (ہے) عمده
دعا ئیں ہیں۔اگر محض اللہ (تعالی کی رضا) کے لیے پڑھنا چاہیں تو پھر تصفیہ قلب اور تزکیفس
سے پڑھیں، جناب کو (اس کی) اجازت ہے۔ سوپانچ وقت کی ہر نماز کے بعد بلا ناغہ (اس کا)
ورد کریں لیکن (کسی) دوسرے کے نقصان کا ارادہ نہ فرما ئیں۔اس کے علاوہ ملا قات پر۔
ملاقات جسمی کے میسر آنے تک اپ فیمتی اوقات جن کا کوئی تھم البدل نہیں ، کومولی حقیقی
جل شانہ کی یاد میں معمور رکھیں۔کام یہی ہے،اس کے علاوہ سب (پھی) ہے فائدہ۔
فقیر کو ہمیشہ اپنی بلند شخصیت کے لیے دعا گواور متوجہ رہنے والا سجھتے رہیں۔والسلام

بنام روزی خان صاحب ولد حیات خان صاحب بنام روزی خان صاحب میان خیل وژو کے

اپند دنیاوی تعلقات کے عذر، جہاں تک ممکن ہو، پس پشت ڈال کر،اوّل اپنے بزرگوار ماں باپ کے حالات کی خبر گیری کریں، اس کے بعد ان کی پاس خاطر دنیاوی کام شروع کریں۔فقط

بنام الله بیارخان صاحب برادر حقیقی مولوی نورخان صاحب بنام الله بیارخان صاحب برادر حقیقی مولوی نورخان صاحب مکند چکڑالہ، تو ابعضلع بنوں مناز کے معاملہ میں ستی کو دور کرنے کے لیے استغفار کے ورد کی کثرت کریں، تو ی امید ہے کہ ستی وغیرہ کے معاملات کو دفع کرنے کے لیے (بیورد) مفید ہوگا۔

# بنام غلام قا درصاحب خلف میال عبد الرحمٰن صاحب منام غلام قادر صاحب عند دره العمل خان

آپ محب کی وانزہ کی جگہ سے دامان کی طرف تبدیلی اور عہدہ کی ترقیات کے لیے دعا کیں کی بیں اور کرر ہا ہوں ، لیکن دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ تقالی شانہ ہے۔ بہر حال آپ مولی (کریم) کی یاد سے غفلت اور ستی نہ برتیں ، کیونکہ آخرت کی (کامیابی) اور ناکامی کا انحصار بے وفاد نیا پر ہے۔ ضروری کاموں سے فرصت کے لحات میں عبادت اور مولی (کریم) کی یاد ، جوسب سے اولی ہے ، سے (اپنے قیمتی) اوقات کو معمور رکھیں۔

بنام شاه نواز خان صاحب، براخیل سکنه کلاچی گنده پورال، توابع ضلع در ماساعیل خان

حَسُبُنَا اللّٰهُ وَنِعُمَ اللُّوكِيلُ كَاخْتُم (شريف) پڑھ كرمجوب سِجانى (شِخْ سيرعبدالقادر جيلانى رحمة الله عليه) كوتوسل سے (الله كريم سے) دعائيں مانگاكريں، إن هَاءَ الله تعالى مفيد مول گي۔

## بنام مولوى سيد كا بومحر بركت على شأة

سكنه علاوليور ، توابع ضلع جالندهر

جب ہے آپ اس جگہ ہے (اپنے) دولت خانہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں ،کوئی مکتوب نہیں بھیجا۔اذ کاروافکار (الٰہی) میں مشغولیت کے علاوہ کوئی (دوسری) چیز اس میں مانع نہیں ہوئی ہوگی۔(اپنے) حالات تحریر کرنا (محبت کی) زیادتی اورا تحاد کا سبب بنتا ہے۔فقط

بنام حاجی عبدالرشید علی خان صاحب مرئیس تیوری توابع ضلع بلند شهر

فقیرگزشتہ سالوں کی طرح امراض میں مبتلا ہے، لیکن الْحَمُدُ لِلَّهِ پچھلے دنوں کی نبیت سے (بیاری میں قدرے) کی ہے، تیلی فرمائیں۔ بنام ملاسيم گلآخوندزاده صاحب ، قوم بنونچی عندموضع نورژ، توابع ضلع بنوں

کم کھانا اس وقت میں (اور) اس عمر میں اتنا ضروری نہیں ہے، میا نہ روی کو کھو ظار کھیں اور سالن کے لیے زیادہ کوشش نہ کریں، اگر اللہ تعالی شانہ سالن فراہم فر مادے تو بے شک ضرورت کے مطابق تناول فرمائیں۔ ہمیشہ مولی (کریم) کی یاد میں مشغول رہیں۔ فقط اب (کریم) کی یاد میں مشغول رہیں۔ فقط اب (یہاں) آنا آپ کے لیے معاف ہے۔ اسکی

بجناب حقالین ومعارف آگاه حضرت صاحبزاده مولانامولوی محمر سراج الدین صاحب مدظله وعمره ورشده ً

نیک خصائل (والے) برخوردار! اللہ تعالیٰ آپ کی عمر، آپ کے علم، آپ کی اصلاح اور آپ کی فلاح کے نماتھ دراز فرمائے۔ آئھوں کو چرمنے (بہت زیادہ پیار) اور دعاؤں کے بعد (ملاحظہ فرمائیں) کہ اپنے کام میں پوری کوشش سے مصروف رہیں، کیونکہ (بیہ) وقت جمعیت کا وقت ہے۔ فقیر کو (اپنے لیے) غائبانہ دعاؤں سے غافل نہ بھیں۔اس طرف سے برلحاظ سے فارغ البال رہیں۔

بنام مولوی سعد الله صاحب نبیره جناب حقائق ومعارف آگاه ماجی مولوی غلام حسن صاحب مرحوم سکند دره اساعیل خان

حضرات كے ختمات (شريف)، خاص كر قبله و كعبه حضرت (حاجى دوست محمد قندهارى گئے ختم شريف) رَبِّ لاَ تَذَرُنِنَى وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَادِثِيْنَ اور (ختم شريف حضرت شخ سيد عبدالقادر جيلا فى ) حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الُو كِيْل كوبلاناغه وردينا كيس - پھران كى جناب كووسيله جزيله بناكر (الله رب العزت سے ) اپنی حاجت روائی (كے ليے دعا) مانگاكريں - فقط

# بنام حاجی حافظ محد خان صاحب منام عاجی منافظ منان منام منابع منافظ منان منان منابع منافظ م

الله تبارک و تعالی اوّل ذیلدار کی اصلاح فرمائے اوراس کے نہ ہونے کی صورت میں مافظ حقیقی (الله تعالیٰ) جل شانہ (آپ کو) اپنی حفاظت میں محفوظ فرمائے۔کارساز حقیقی الله تعالیٰ شانہ (کی ذات یاک) ہے۔

اپنے کام، جو کہ مولی (کریم) کی یاد ہے میں مشغول رہیں۔ منتقم حقیقی (اللہ تعالی) جس کسی سے جا ہے گا، جلدی یا دیر سے انتقام لے لے گا۔

بنام سيدسردارعلى شاه صاحبٌ ولدسيد بهاء الدين شاه صاحبٌ بخارى ملتاني

جناب كے حالات كى پريشانى پربشريت كى وجه سے (فقيركو) بہت زياده تر وواورفكرلاح ق ہوا،كين چونكه مولى (كريم) كى طرف سے ہے، (لہذا) سب سے بہتر ہے (كيونكه): "وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذُن اللَّه" (سورة التفائن اا):

یعنی اور کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم ہے۔ یبی کافی ہے اور سلام۔

بنام ابراہیم خان نمبر دارغورہ زئی سے بدین زئی، بمقام کوٹ فیروزی غورہ زئی

علاقة تا تك، كمل بازار، توالع وُرده اساعيل خان "يَا اَللَّهُ يَا رَحُمْنُ يَارَحِيُمُ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ"

اس درود شریف کورات دن میں ایک سوبار پڑھیں ، اِنْ هَاءَ اللّٰہ تَعَالَیٰ خوثی کے کام اَ سرانجامی کے لیے مفید ہوگا۔ بنام (حضرت مولانا) مولوی (ابوالسعد) احمد خان صاحب سکنه موضع بکھردا،علاقه میانوالی، توابع ضلع بنوں پچ ہے کہ مرید صادق کواپنے مرشد کی رحلت سے غم اور دکھ ہوتا ہے، لیکن صبر کرنا چاہیے۔ (آپ) جزع وفزع (بے صبری) نہ کریں فقیر کواس سلسلے میں اپنے صبر اور دری علوم کی تحصیل میں معاون و مددگار سمجھیں۔

بنام سيرعبد العياض آخوندزاده صاحب ولدسعد الدين آخوندزاده صاحب

چ جانے کہ فقیر نے اب تک کلمات میں سے کسی کلمہ کی تحریراور حزب البحر میں کسی حزب کونہیں پڑھا، کیونکہ دوسر سے عاملوں کا کام اور ہے اور حضرت محبوب سبحانی مجدد ومنورالف ثانی قد سنا اللہ تعالی باسرارہم السامی (اللہ کریم ہمیں ان کے مبارک رازوں سے پاکیزہ بنائے) کے سلسلہ (پاک) کے درویشوں (صوفیوں) کا طریقہ پچھاور ہے۔ بیفرق صرف اس راستے کے سرگرم عمل درویشوں کی صحبت (اختیار کرنے) سے معلوم ہوتا ہے۔

دنیاوی کاموں میں برکت کے لیے (آیک) بزار باراس درود شریف کا درد کریں: "اَللّٰهُمَّ صَلِّی عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَ اتِکَ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِکَ وَبَارِکَ وَسَلِّمُ عَلَيُهِ"۔

بجناب مُولوی حسین علی صاحب ، قوم میانه سکنه موضع وال بھیر ال ، علاقہ میا نوالی ، توابع ضلع بنول واقعہ اوّل جس میں آپ نے فقیر کواسہال میں مبتلا دیکھا ہے ، اور آپ اس واقعہ کی تعبیر کی جبتی فرماتے ہیں ، (اس کی ) تعبیر ہیہ ہے کہ بزرگوں علیہم الرضوان نے لکھا ہے کہ پیرشیشہ کی مانند ہوتا ہے۔ فقیر خود کوان (کی صورت) میں دیکھتا ہے۔ اگر چہ فقیر خود نالائق محض ہے ،

ہ مرد ہونا ہے۔ یر ورو وال ورب ورب میں میں ایک مہدری لکھ رہا ہول کہ ظاہری نجاست (لہذا) اس بارے میں بات کرنا روانہیں سمتا، لیکن بامر مجبوری لکھ رہا ہول کہ ظاہری نجاست دور کرنے سے مرادگناہ ہیں، گویا آپ کے گناہ جھڑ رہے تھے۔ نیک اور مبارک (خواب)
ہے۔اس کی مثال فقہاء نے ثواب کی نیت سے وضو کے استعال شدہ پانی میں (بھی) بیان
فرمائی ہے اور (بیہ) دوسری (تعبیر) بھی مبارک اور نیک ہے، کیونکہ آنخضرت صلّی اللّٰدعلیہ
وسلم کامشاہدہ (حدیث) ہے۔

## بنام ملااولياصاحبٌ نيازي

ملامحدرسول آخوندزادہ سے ملاقات کی صورت میں انھیں (میرا) سلام مسنون پہنچا کیں اور انھیں کہیں کہا کے عرصہ ہوگیا ہے، آپ نے بھی سلام اور پیغام سے یا نہیں فر مایا:

رح ہر چہنو بال کنند نیکو باشد
یعنی حسیں جو پچھ کریں، وہ بھلائی ہوتا ہے۔

بنام غلام قاورصاحب ،خلف میال عبدالرحمٰن صاحب منام غلام قاور صاحب مناه در الماعیل خان میارد الماعیل خان

حقیقی کارساز (زات پاک) الله تعالیٰ شانہ ہے، دعا گوئی جو کہ عاجز وں کا وظیفہ ہے، کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔

بنام ملاعبد الجيد مع آخوندزاده صاحب

سکنہ موضع دہرمہ خیل، توابع ضلع بنوں اے عزیز! فقیر کے پاس اس طرح کے تعویذات نہیں اور نہ ہی فقیر عامل ہے، عاملوں

اے عزیز! فقیر کے پاس اس طرح کے تعوید ات ہیں اور نہ ہی فقیر عالی ہے، عاموں کے پاس (ایسے) ورداور تعوید ہوتے ہیں۔اس بارے میں جوآپ کی درخواست ہے اور جو کھے آپ چھآپ چھآپ چھآپ چھآپ چھا کے پاس کھھ (بھی) نہیں ہے۔

# بجناب مولوی سیدا بو محمد برکت علی شاه صاحب میناب میناد بود ، توابع ضلع جالندهر

اےعزیز! اپنے قیمتی اوقات، جن کا کوئی نغم البدل نہیں ہے، کو ایک لحظہ اور لمحہ بھر بھی غفلت میں نہ گزاریں۔ بخار کا عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے جلدی میں جواب نہیں لکھا جاسکا، معاف فرمائیں۔

بجناب حقائق ومعارف آگاه حضرت صاحبز اده مولا نامولوی محرسراج الدین صاحب مدظله وعمر ورشدهٔ اور جناب مولوی محمود شیرازی صاحب آ

چونکہ فقیر کے حالات بیاری کی شدت کی وجہ ہے آخر کو پہنچ گئے ہیں، (للہذا) جناب قاضی قمر الدین صاحب محمدوح اور شاہ صاحب اللہ موصوف نے تنہیج خانہ کی کتب کی فہرست مرتب کی ہے۔ کتاب ہدایہ جلد اوّل، عینی (شرح) ہدایہ، حافظ جی مسلوالی ایک جلد، کتاب الہوع تاشفعہ، اور زرقانی (شرح) مؤطا امام مالک، ایک جلد نکاح تا حدود، نہیں ہیں۔ یہ تین کتابیں فقیر کے بیار ہونے کی وجہ ہے گم ہوگئی ہیں۔ جو پچھ ہوا وہی ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ (لکھنا) پریشانی کا موجب بے گا۔ فقط۔

قاضی قمر الدین صاحب اس بارشرح الصدور، السیوطی لائے ہیں اور بدور السافرہ فی احوال الآخرہ بھی اللہ تعالی شانہ کی ذات عنایت فرمائے گی۔مولوی محمیسیٰ خان صاحب نے بستان ابولیث سمرقندی اور تنبیدالغافلین ،طبع مصر (تخفہ) دی ہے۔

بنام مولوی نورخان صاحب ، قوم اعوان سام مولوی نورخان صاحب بنول سکنه چکر اله علاقه میانوالی ، توالع ضلع بنول

اےعزیز! مبادی تعینات ممکن عدمیات ہیں۔صاحب طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) رحمة اللہ علیہ جبعد مات ہوگئے ہیں، خیریت کہاں رہی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

''صوفی جب تک خودکوکا فرسے بدتر نہ جانے ،وہ کا فرسے بدتر ہے۔'' پیمسئلہ بار ہا آنجناب کے سامنے بیان کیا گیا ہے ، کیا کروں کہ صحبت کے دن کم ہوتے ہیں ۔تفصیل ملاقات پر موقوف ہے ،اب معذور فر مائیں۔

> بنام حاجی حافظ محمد خان صاحب ، ترین سکندازی افغاناں ، توابع ضلع مظفر گڑھ

حالات اس طرح ہیں کہ اکثر اوقات بیار یوں سے خالی نہیں ہیں، ہر طرح سے تسلی فرما کرمولی (کریم) کی یاد، جو کہ سب سے بہتر چیز ہے، کے ذریعے اپنے قیمتی اوقات کو عبادت سے معمور رکھیں۔

### بجناب مولوی محمود شیرازی صاحب ً عنه شیراز، توالع ایران

جناب ہے مشورہ طلب کرتا ہوں۔ برخوردار (حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ) کے لیے جس طرح علم ظاہری ضروری ہے، ایسے ہی (ان کے لیے) علم باطنی کی آگا ہی بھی ضروری ہے۔ فقیر کے بعد واللہ اعلم (ان) برخوردار کوکسب باطن کی فرصت میسرآتی ہے یا نہیں؟ اب جبکہ فقیر زندہ ہے، یقینا امید ہے کہ وہ علم باطن ہے جھآشنائی پیدا کرلیں گے۔ پس اگر جناب بھی یونہی مناسب سمجھیں، جیسے بندہ کو خیال آیا ہے تو عوارضات سے فارغ ہونے کی صورت میں انھیں (حضرت صاحبز ادہ محمد سراج الدین صاحب کو) ساتھ لے کراس طرف روانہ ہوجا ئیں اور اگر آپ دوسری طرح سمجھتے ہیں تو اس سے بھی آگاہ فرمائیں۔ فقط

## بجناب ميراصاحب قلندر سكنه پشين،علاقه بلوچستان

اعزیز! خداپرستوں (اللہ کے بندوں) پرمصیبتوں کا آنا، قدیم سے جاری ہے۔ پس ضروری ہے کہ صبر کے ساتھ، بلکہ قضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے کام، جو کہ مولی (کریم) کی یاد

ے، میں معروف رہیں۔

قیل ان الله ذو ولد قیل ان الرسول قد کهنا مانجی الله والرسول معاً من لسان الوری فکیف انا لیخی (کافر) کہتے ہیں کہ اللہ (تعالی) صاحب اولاد ہے، (اور) کہتے ہیں کہ رسول (کریم (صلّی اللہ علیہ وسلّم) کا بمن ہیں۔

(جب) اللہ (تعالی) اور رسول (کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم) (لوگوں کی) بری زبان سے محفوظ نہیں رہے تو پھر میں کیسے نیج سکتا ہوں؟

(ان اشعار کو) گوش ہوش کے ساتھ ملاحظ فرما کیں۔

بنام سوال کرنے والے مولوی نور الدین صاحب پیش امام موضع اوگالی، ڈاک خاندنوشہرہ، علاقہ خوشاب، توابع شاہ پور ان کے سوالات اور حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ کے جوابات سوال: آپ پر قربان ہو جاؤں اکثر لوگ دم کرانے کے لیے بندہ کے پاس آ جاتے ہیں ۔ حضور جوارشا دفر ما کیں اس پڑلل کروں۔

جواب: سُوره فاتحداورمعوذتين (قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ اَنْوُدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ اَنْوُدُ بِرَبِّ الله تعالى شانه شافى مطلق جل شانه النَّاسِ) بِرُ هِ مَرَمَك بردم كردير - الله تعالى شانه شافى مطلق جل شانه

ہے۔
سوال: ذکر کے وقت لطیفہ کی حرکت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب غور سے خیال
کیا جاتا ہے، تو تمام وجود حرکت کرتا (ہوامحسوس ہوتا) ہے، جس قدر
کوشش کرتا ہوں، ہرگزر کتا نہیں۔

جواب: کوئی فکرنہیں ہے،آپخودنہ کریں،اگر بےاختیار ہوتو ہوتارہے۔ موال: بندہ ریا کے خوف سے (بوقت مراقبہ) چہرے پر چا درنہیں ڈالتا،اگر (اس کی) ضرورت ہے،تو آپارشا دفر مائیں۔ جواب: (اس میں) کوئی ریانہیں ہے۔فقراء حضور وجمعیت (خاطر) کے لیے منہ ڈھانیتے اور چبرے پر چادر ڈالتے ہیں (اور بیر) فقر کے آ داب میں سے ہے۔

بنام سوال کرنے والے سلطان اکبر نیازیؓ (ان کے سوالات) اور حضرت صاحب قبلہ قلبی وردحی فداہ کے جواب

پہلاسوال: (کوئی ایبا ورد) جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور مشائخ عظام کی محبت میں اضافہ نصیب ہوجائے۔

دوسراسوال: الله رب العزت كى بارگاہ سے الكے اور پچھلے گنا ہوں كى بخشش نصيب ہوجائے۔

تیسرا سوال: معاش میں الی وسعت حاصل ہو جائے، جس کے سبب موجودہ قرضوں کا بوجھ اُتر جائے۔

تينون سوالات كاجواب:

تینوں لکھے گئے کاموں کے لیے درودشریف ای صیغہ میں جوحفرت صاحب قبلہ و کعبہ (حاجی دوست محمد قندھ اری) نوراللہ مرقدہ الشریف (اللہ تعالیٰ ان کی قبرمبارک کومنور فرمائے) کامعمول تھا، پر آئے مل کریں اور (وہ) درودشریف ہیہے:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفُضَلَ صَلَوَاتِکَ بِعَدِدِ مَعُلُوْ مَاتِکَ وَبَارِکُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ"۔

رات دن میں (ایک) ہزار مرتبہ اور اگر (ایک) ہزار نہ ہو سکے تو پانچ سوبار اور اگروہ بھی مشکل ہوتو ایک سوبار بلانا غمر باوضو ہوکر بڑھا کریں۔

# بنام سوال کرنے والے میاں شیخ محد بخش صاحب ً عند کلا چی گنڈہ پوراں

سوال ا: قبلہ! کیاذ کر کرنے کے لیے دنیاوی کاموں سے فارغ ہونا، باوضوہونا اوروقت کا تعین کرنا شرط ہے، یا (پھراس کی) کیاصورت (ہے)؟

سوال ۲: قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہر روز کس قدر اہتمام کیا جائے، نیز ولائل الخیرات کے پڑھنے کی اجازت عطافر مائیں۔

سوال ۳: دینی و دنیاوی مشکلات اور اہم امور کے حل (و کامیابی) کے لیے بھی کوئی کلام (وظیفہ)ارشاد فرمائیں۔

## حضرت قبلة قلبى وروحى فداه كے جواب

- (۱) مرکام میں جب بھی مصروف ہوں ، ذکر میں دھیان رکھا کریں ، وضوہو یانہ ہو۔
- (۲) قرآن شریف کی تلاوت جس قدر ہو سکے کرلیا کریں، (وقت کے) تعین کی ضرورت نہیں، نیز دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت ہے۔
- (٣) دین و دنیاوی مشکلات (کے طل) کے لیے لا تحوُل وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کاختم (لا تحوُل وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ) پانچ سوبار،اوّل وَآخر میں ایک ایک سومر تبه درود شریف (کے ساتھ) پڑھا کریں اور اس کا ثواب حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی شخ احمد سر مهندی فاروقی رحمة الله علیہ کے روح پرفتوح کو بخش کر، حضرت ممدوح کے وسیلہ سے بارگاہ الله علیہ کے روح پرفتوح کو بخش کر، حضرت ممدوح کے وسیلہ سے بارگاہ اللهی جل شانہ سے اپنی حاجت مانگا کریں۔قاضی الحاجات (الله رب العزت) (آپ کے) تمام مقاصد اور حاجتیں پوری فرمائے، اپنی ربوبت کے صدیقے۔

## حواشي فصل سوتم

- (۱) یه حدیث شریف عین العلم، ص ۵۹۸، مطبوعه طبع الصادری نے قل کی گئے ہے (سیدا کبرعلیؓ)۔
- (۲) کتابوں میں مشہور یوں ہے، 'اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل ''(سیدا کرعلیؒ) اور یوں بھی منقول ہے: ''اشد الناس بلاء الانبیا ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل '' (متدرک الحاکم ستسر ۳۲۳ میزاس ۱۳۲۲ میزاس طرح: ''اشد الناس بلاء فی الدنیا نبیؒ او صفیؒ (کنزالعمال طرح: ''اشد الناس بلاء فی الدنیا نبیؒ او صفیؒ (کنزالعمال ۲۷۷۳ میر ۳۲۷ المیر ۲۷۷۹)۔
  - (m) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرعلی )
- (٣) تنگ ایک جگه کانام ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے فصل اوّل، ملفوظ سوم کے حاشیہ (۱) میں لکھی گئی ہے (سیدا کرمائیؓ)
  - (۵) ان کاقدیی وطن کانگرہ ہے(سیدا کبرعلیؓ)
  - (٢) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرمانی )
  - (2) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرعلی )
  - (٨) مراد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب بین (سیدا کبرعاتی)
  - (٩) مراد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب مین (سیدا کبرعلی )
- (۱۰) جناب مولوی محرعیسی خان صاحب علم طب حاصل کرنے کے لیے دہلی

گئے تھے اور ان کا قیام حضرت شاہ غلام علی صاحب ؓ کی خانقاہ میں تھا، جہاں یہ مزارات ہیں، اس متبرک خانقاہ میں (آج کل) جناب تھا تُق ومعارف آگاہ حضرت صاحبزادہ میاں ابو الخیر صاحب رونق افروز ہیں، اس وجہ سے یہ عبارت لکھی گئی ہے۔

ین الحجہ علیہ بارت میں ہے۔ (۱۱) محمد عبداللہ صاحب نے کسی کی سفارش کھی تھی کہ حضرت اقدس خط و کتابت کے ذریعہ ان کومرید فرمالیں۔حضرت قبلہ نے ان کے لیے سے الفاظ تحریفرمائے (سیدا کبرعلیؓ)

(۱۲) صوات افغانستان کے ملک میں ایک علاقہ ہے، جے پشتو کی اصطلاح میں صاد کہتے ہیں (سیدا کبرعلیؓ)

(۱۳) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرعلیؓ)

(۱۴) • سیدصاحب موصوف نے لکھاتھا کہ خواب میں ایک صاحب نے مجھے حضرت امام ربانی صاحب کے مکتوبات ہدید دیے ہیں۔حضرت اقد س اس کے جواب میں بیعبارت لکھی ہے (سیدا کبرعلیؓ)

(١٥) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرعلیؓ)

(١٢) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرطانی)

(١٤) ايكافغاني قوم كانام ب (سيداكبرالي)

(۱۸) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرمانی)

(۱۹) مولوی صاحب موصوف نے کا نپور سے لکھا تھا کہ حضرت قبلہ یہاں ایک بزرگ ہے، اگراجازت فرمائیں تو بھی بھی ان کی خدمت میں چلا جاؤں۔ پس حضرت نے اس کے جواب میں بی عبارت تحریر فرمائی (سیدا کرعانی)

(٢٠) ایک افغانی توم کانام ہے (سیدا کبرعلی)

(۲۱) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرعلیؓ)

- (۲۲) مولوی غلام صدیق آخوند زاده صاحب حضرت قبله کی وفات (۲۲) مرارک) کے پندره روز بعد کرمضان المبارک بروز بده ۱۳۱۳ هو واصل الی الله بوئے (سیدا کبرعلیؓ)
- (۲۳) آپ کااسم گرامی کتاب میں سہواً ''باشم علیٰ'' لکھا گیا ہے (احقر محمد نذیر رانجھا)۔
- (۲۴) کافظ علی محمد صاحب نے بہت ہی طویل عربضہ لکھا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صاحب نے جو وردعطا فر مایا تھا، اسے حسب الارشاد میں نے شروع کیا ہے، پندرہ روز ہو چلے ہیں لیکن ابھی ولی مقصود حاصل نہیں ہوا اور میں نے اطراف و جوائب کے بہت لوگوں سے آپ کی شہرت تی ہے کہ آپ کامل ولی حق ہیں ۔ پس میں غائبانہ طور پر معتقد ہوگیا ہوں (سیدا کبرعالیؒ)
- (۲۵) اس سے پہلے سید صاحب موصوف بمقام جانپور، تو ابع ضلع ہوشیار پور سکونت رکھتے تھے (سیدا کبرعلیؓ)
- (۲۷) جناب ملانسیم گل آخوندزادہ صاحب اتنے زیادہ عمر رسیدہ ہیں کہ مشکل سے چل سکتے ہیں (سیدا کبرمائی )
  - (٢٧) ايك افغاني قوم كانام ب (سيداكبرعليّ)
- (۲۸) ملاعبدالمجید آخوندزادہ صاحب نے لکھاتھا کہ تسخیریا دست غیب کے لیے کوئی تعویذیا وردعنایت فرمائیں۔اس کے جواب میں بیعبارت لکھی گئی ہے (سیدا کبرعلیؒ)
  - (٢٩) مرادسيد پيرامير صاحب، سكنهاوان كيلانوالي بين (سيدا كبرعليّ)
- (۳۰) حاجی حافظ محمد خان صاحب، سکنداڑی افغاناں (ضلع مظفر گڑھ) مراد ہیں (سیدا کبرمائیؓ)

فصل جهارم:

ہارے پیرومرشد حضرت قبلہ کی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پرقربان ہوں) کی خوارق، کرامات اور مکشوفات کا ذکر جو کہ لا تعداد ہیں اوران کا شارنہیں کیا جاسکتا، بطور تبرک میں ان سے پچھٹل کررہا ہوں

## (١) بارانِ رحمت كانزول

ایک بارموسم گرما میں گرمی زیادہ ہوگئی اور آسان سے بارش نہ بری ۔ شہر کے لوگوں اور خانقاہ شریف کے درویشوں نے گرمی کی تپش اور بارش کی بندش سے تنگ ہوکر حضرت قبلہ للہ ووجی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے حضور بارش کے بزول کے لیے التجا کی ۔ حضرت قبلہ درویشوں اور شہر کے لوگوں کی درخواست پر عصر کے وقت حضرت حاجی دوست محمہ صاحب (قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونور اللہ مرقدہ المدیف (اللہ تعالی ان کے مزار مائے وران کی قبر مبارک کو منور فرمائے) کے مزار پر انوار پر دیر تک دعا فرمائے رہے۔ نمازعشاء کے بعدرجمت الہی سے دوبارایسی زوردار بارش بری جس سے گرمی کی تپش بالکل جاتی رہی اور زمینداروں کو زرعی فصل وغیرہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔

## (٢) ندى ميں پانى كاجارى مونا

ایک روز پہاڑ<sup>ل</sup> کا پانی جوموی زئی شریف کی ندی میں جاری ہے، بارشوں کی کثرت، طغیانی اور سیلاب کے پانی کی وجہ سے ندی کے پانی کامخرج اور اس کا منہ پہاڑی کیچڑ کے جمع ہونے پر بند ہوگیا تھا۔

کی روز گزر گئے کہ ندی کا پانی جاری نہ ہوا۔ مویٰ زئی کے تمام باشندے بہت زیادہ تک اور لا چار ہوکر دعا طبی کے لیے دوسر نے فقراء کے مزارات پر، یعنی مزارشیخ حسن صاحب "،

مزار بی بی رحم صاحبةً مزار کالوقلندراور سادات شاه عالمی جو که اس علاقے کے مشہور مزارات اور سادات (کی درگاہیں) ہیں، گئے اور دعا مانگی اور ان کی نذر (و) نیاز دی، (جب) مقصد حاصل نہ ہوا تو خانقاہ شریف میں ہمارے حضرت قبلہ کے حضور آ کر دعا کے لیے درخواست کی۔ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے دعا فر مائی تو ای روز سورج غروب ہونے سے پہلے موئی زئی شریف کی ندی میں یانی جاری ہوگیا۔

### (٣) دشمن کے لشکر کوشکست ہونا

ایک دفعہ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں)
ناصران شادی زئی قوم کے تمیں سوار اور ایک سو بیادہ آ دمیوں کے ہمراہ ، جو آپ کے پرانے خادم تھے، خانقاہ شریف غنڈ ان (قندھار) جو خراسان کے علاقے میں واقع ہے، سے خانقاہ وامان (موی زئی شریف) جہاں حضرت قبلہ حاجی دوست محمد صاحب (قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونور اللہ مرقدہ المدیف (اللہ تعالیٰ آپ کے مزار مبارک کو خنک کرے اور آپ کی قبر مبارک کو روشن فرمائے ) کے مزار پر انوار کی طرف روانہ ہوئے اور کوہ کوسک جو خانقاہ غنڈ ان سے چھمنزل کے فاصلے یہے ، کے مقام پر قیام فرمایا۔

دوسرے روز دو پہر کے وقت سلیمان کے سات سوسلے سوار آدمی نمودار ہوئے، چونکہ ناصران شادی زئی قوم اور سلیمان خان قبیلے کے لوگوں کے درمیان شروع سے شخت وشمنی تھی اور وہ ہمیشہ قبل و قبال اور جنگ و جدال کرتے تھے، (لہذا) انہوں نے چاہا کہ جملہ کریں اور حضرت قبلہ کے تمام قافلہ کو اکٹھا قبل کر ڈالیس اور مال و اسباب اوراونٹوں کو لوٹ کر لے جائیں ۔ سووہ چاروں طرف جمع ہو گئے اور حضرت قبلہ کے قافلہ کو گھیر لیا۔ خدام نے حضرت جائیں ۔ سووہ چاروں طرف جمع ہو گئے اور حضرت قبلہ کے قافلہ کو گھیر لیا۔ خدام نے حضرت میں عرض کیا کہ قبلہ! دشمنوں کی کثیر تعداد ہمار نے قبل و غارت کے لیے سر پر آئی جہوری ہو اسباب اوراونٹ لوٹ کرلے جائیں گے۔ اب مشکل گھڑی مدد کی طالب ہے، (لہذا) آئے توجہ فرمائیں۔

آپ نے خادم کوفر مایا کہ میرا گھوڑ ااور تلوار لاؤ۔ وہ آپ کے حکم کے مطابق لانے کے

لیےروانہ ہوا۔ فادم اس خیال ہے کہ حضرت قبلہ دشمنوں کی طرف نہ جا کیں ، تظہرار ہا اوراونٹ کو دوسری جانب لے گیا۔ اس دوران میاں محمد رسول انون بڑی تیزی سے (آپ کی خدمت میں) حاضر ہوئے اور عرض کی کہ قبلہ! حضور انور سوار ہو کر دشمنوں کے لشکر کی طرف جارہ ہیں، پانچے دس یا ہیں آ دمیوں کو مار ڈالیس گے، جبکہ وہ لوگ سات سوسلح جنگی سواروں کی صورت میں آئے ہیں، آخر کارکیا ہو سکے گا؟ سوآج خدا کے حضور توجہ اور التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ پس اس وقت حضرت قبلہ نے سکوت فر ما یا اور سرمبارک بغل میں کر کے توجہ فرمائی ۔ کظ بھر بعد سرمبارک بغل سے اٹھا یا اور مٹی بھر خاک زمین سے لے کردشمنوں کی طرف میں کی جانب چینے ہی فوراً دشمن کے لشکر نے شکست کھائی اور بے تحاشا خوفز دہ ہوکرا پنی پشت کی جانب چندمیل ہجھے بھاگ گیا:

ما رمیت اذ رمیت گفت حق کار حق بر کارها دارد سبق تو زقرآن بازخوان تفییر بیت گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت اد رمیت او رمیت آپ نے کنگریاں چینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں چینکی تھیں، بلکہ وہ اللہ نے چینکی تھیں) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کام سب کاموں پر سبقت رکھتا

ہے۔ تو قرآن مجید سے شعر کی تغییر پھر پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ''مار میت اذر میت''۔

دوسرے روز خدام نے عرض کیا کہ اگر قبلہ حضرت صاحب کل کی صورت حال کے بارے میں اپنی گو ہر بار زباں مبارک سے پچھارشا دفر مائیں تو ہم خادموں کی تسکین خاطر کا سببہوگا۔ اس پر آپ نے اپنی موتی بھیر نے والی زباں مبارک سے ارشا دفر مایا:
جب میں دشمنوں کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ حضرت امام ربانی مجدد اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمة اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد صاحب رحمة اللہ علیہ، حضرت خافظ

محرمت صاحب رحمة الله عليه، حضرت سيدنور محر بدايوني رحمة الله عليه، حضرت ميرزا جان جانال مظهر شهيد صاحب رحمة الله عليه، حضرت شاه ابوسعيد صاحب احمدي غلام على دبلوي صاحب رحمة الله عليه، حضرت شاه ابوسعيد صاحب احمدي (مجددي) رحمة الله عليه، حضرت شاه احمد سعيد صاحب احمدي (مجددي) رحمة الله عليه، حضرت شاه احمد سعيد صاحب رحمة الله عليه اور جمارے قبله حضرت حاجي دوست محمد صاحب (قندهاري) رحمة الله عليه، سبز رنگ كے هوڑوں پر سوار بين (اور) انہوں نے اچا تک وشمنوں پر حمله فر مایا۔ جب حضرت قبله حاجي دوست محمد صاحب (قندهاري رحمة الله عليه) نے گزرفر مایا تو میں نے آپ محمد صاحب (قندهاري رحمة الله علیه) نے گزرفر مایا تو میں نے آپ کے هوڑے کے پاول کے نیچ سے مشی بحر خاک اٹھا کر وشمنوں کی جانب بھینک دی۔ سے مشی بحر خاک اٹھا کر وشمنوں کی جانب بھینک دی۔ سے

### وشمنول كادمشت زده موكر بسيامونا

ایک دفعہ جہارے حضرت قبلقلبی وروی فداہ (میرے دل وروٹ آپ پر قربان ہوں)
قوم ناصر شادی زئی کے (اپنے) خادم لوگوں کے قافلہ، جس میں تقریباً سوآ دمی شامل تھے، کی
ہمراہی میں خانقاہ خراسان (غنڈ ان شریف) سے خانقاہ دامان شریف (موکی زئی شریف) کی
طرف تشریف فرما ہوئے۔ جب خراسان کی حدسے باہر نکل کرعلاقہ دامان کے پہاڑوں میں
کوئی کے مقام پر پہنچ تو سلیمان خیل (قبیلہ) کے بارہ سوسلح سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے
چاہا کہ ناصروں کے اس قافلہ کو اکٹھا قبل کر ڈالیس اور ان کا تمام مال اور اونٹ لوٹ لیس پس
ناصر قوم کے تمام خادموں نے حضرت قبلہ کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن نشکر کے بہت زیادہ
مسلح سواروں نے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی ہے، جبکہ ہم تقریباً ایک سوآ دمی ہیں (اور) کوئی
سواری اور سامان جنگ ہمارے پاس نہیں ہے، یقیناً وہ ہمیں مار ڈالیس گے اور مال و اسباب
سواری اور سامان جنگ ہمارے پاس نہیں ہے، یقیناً وہ ہمیں مار ڈالیس گے اور مال و اسباب

حضرت قبلدنے خادم سے فر مایا کہ ہمارے گھوڑے پرزین کس کرلاؤ۔خادم نے حکم کے

مطابق گھوڑا تیار کر کے حاضر (خدمت) کیا۔ حضرت قبلہ سوار ہو کر وشمنوں کے اجتماع میں تشریف لے گئے۔ پس جب وہاں پنچ تو گھوڑے سے نیچ اتر کر چرہ مبارک وشمنوں کا طرف کر کے کمال خضب کے ساتھ ایک بڑے پھر پر بیٹھ رہے اور بہت ہی زیادہ جوش میں آگئے ، حتیٰ کہ ڈاڑھی مبارک کے تمام بال خصہ کی وجہ سے حرکت کرنے لگے۔ اس اثنا میں اس وثمن قوم کے پانچ سردار حضرت قبلہ کے حضور حاضر ہوئے اور فریب سے کہنے لگے کہ ہمیں قافلہ گزارنے کا راستہ دیں کہ پہلے ہم اس راستے سے گزریں گے۔ حضرت قبلہ نے غصے سے جواب دیا کہ میں تمہیں راستہ نہیں ویتا۔ جاؤ اور دور ہو جاؤ۔ پس وشمنوں نے اپنی جگہ واپس جا کرمشورہ کیا کہ ہم اس کمزور قافلہ پراچا تک جملہ کرتے ہیں اور ان سب کو مارڈ التے ہیں اور مال واسا اوٹ کرلے جائے اور کے ہیں اور ان سب کو مارڈ التے ہیں اور مال

آ خرکار دشمنوں کا گروہ جو بارہ سوآ دمیوں پر مشتمل تھا، کشت وخون اور مال واسباب کے لوٹے کے لیے جمع ہوا۔ حضرت قبلہ دشمنوں کی طرف متوجہ تھے کہ نمازعشاء کے بعد شبخون کے ارادہ سے حضرت قبلہ ان کے قافلہ کے قریب جا پہنچے، آپ کے اچا تک پہنچنے سے ان کے دلوں پر خوف اور دہشت طاری ہوگئی اور وہ پسپا ہو کر واپس ہوگئے۔ پھر دوسری بارآ دھی رات کے وقت جملہ کرنے (اور) شبخون مارنے کے لیے وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے ۔ حضرت قبلہ کے قافلہ کی جانب سے ایک ایساعظیم شکر غیب سے نمودار ہوا کہ اس کی دہشت سے دشمنوں کے حضرت قبلہ جسموں پرلزہ طاری ہوگیا۔ آخر کاروہ بردل ہو گئے اور انہوں نے کوئی نقصان نہ پہنچایا اور حضرت قبلہ حضرت قبلہ کے قافلہ کو سلامت چھوڑ کر انہوں نے اپناراستہ پکڑا اور چلے گئے۔ حضرت قبلہ بڑے اظمینان سے ناصران شادی زئی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ رات کے آخری وقت میں ایے معمول کے مطابق اس منزل سے کوچ کر کے نکل گئے۔

### مہلک بیاری سے شفایا نا

ایک بار حاجی عبدالکریم صاحب قوم اترہ، سکنہ گرہ نورنگ ھے سخت اسہال کی بیاری میں بتلا ہوئے اور انھیں رات اور دن میں بیٹار دست جاری تھے۔ چار حکیم علاج کے لیے آئے اور علاج کیا (لیکن) فائدہ نہ ہوا (اور) انہوں نے تھم دیا کہ یہ بیاری لاعلاج ہے۔عوام الناس نے بھی فتوی دیا کہ اس طرح کا مریض ہرگز زندہ نہیں رہتا، کیونکہ بات کرنے کی ہمت بھی باقی نہیں رہی ہے۔

آخرکار ہے ہوتی کی حالت میں میاں حاجی عبدالکریم کی طرف سے وصیت نامہ لکھا گیا۔
ان کی بیاری کے بارے میں ایک قاصد حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں روانہ کیا گیا کہ حاجی صاحب کا وقت آخر آپہنچا ہے اور ان کی بیاری کو علیموں نے لاعلاج قرار دے دیا ہے۔
آپ ان کے حسن خاتمہ کے لیے دعا فرما ئیں۔ حضرت قبلہ نے دعاوی کے قبول فرمانے والے (اللہ تعالی) کی درگاہ سے ان کی صحت بابی کے لیے دعاما تکی اور فرمایا کہ فقیر کی جانب سے ان کو کہو کہ گلقند ہی وشام ہرروز کھا ئیں۔قاصد نے والیس آکر بیان کیا کہ حضرت صاحب نے گلقند کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس بات کے سننے سے حکیم ہنے کہ بید دوااسہال کی بیاری کے خالف ہے۔ چونکہ میاں حاجی عبد الکریم صاحب سے اعتقاد والے ہیں (لہذا) انہوں نے مخالف ہے۔ چونکہ میاں حاجی عبد الکریم صاحب سے اعتقاد والے ہیں (لہذا) انہوں نے حضرت قبلہ کے فرمان کے مطابق گلقند کی دوا شروع کر دی (لہذا) تین روز کے بعد انہوں نے مہلک بیاری سے شفایائی۔

## تلی کے مرض سے شفایا نا

ایک روز ایک خراسانی پیونده ایم و که نے حضرت قبله کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ تاری نے میراخون اور گوشت کہ تلی کی بیاری نے اسے بہت زیادہ نڈھال کر دیا ہے۔ چنانچہاس نے میراخون اور گوشت چاٹ لیا ہے اور صرف ہڈیاں اور کھال رہ گئی ہے۔ چلنے اور کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رہی ، مہر بانی کرتے ہوئے تعویذیادم فرمادیں۔

حضرت قبلہ نے فرمایا کہ تلی (کی بیاری) کے دفع کرنے کے لیے اس فقیر کامعمول ہے کہ تعویذ لکھ کرتلی کے اوپر جلا تا ہے اور تعویذ جلانے سے تلی کو بھی داغ پہنچتا ہے اور داغ کے زخم کے ورم سے تکلیف ہوگ ۔ اگر اس تکلیف کا اپنے لیے برداشت کرنا گوارا کروتو میں تعویذ لکھتا ہوں ۔ وہ بیار جوتلی کی بیاری کی شدت سے نہایت لاغراور لا چارتھا، اس نے عرض کی کہ مہر بانی ہوں ۔ وہ بیار جوتلی کی بیاری کی شدت سے نہایت لاغراور لا چارتھا، اس نے عرض کی کہ مہر بانی

فرمائیں اور داغ دیں۔ حضرت قبلہ نے قلم اور کاغذ منگایا اور تعویذ لکھا اور سوتی کیڑے کو ترکر کے چارتہ کرایا اور کورا بیالہ اور انگار طلب فرمائے۔ (پھر) اس بیار آدمی سے فرمایا کہ لیٹ جاؤ۔ جب وہ آدمی لیٹ گیا تو حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو کہ کیا حقیقت میں تلی اپنی مقدار سے زیادہ بڑھ گئی ہے یانہیں؟ ہوسکتا ہے تلی کی بیاری نہ ہواور میں داغ دوں اور بلا وجہ اس بیچارے کو زخم کی تکلیف پنچے۔ حاضرین نے آپ کے مبارک تھم کے مطابق ملاحظہ کیا اور ملاحظہ کے بعد بتایا کہ اس کے بیٹ میں تلی کی بیاری محسوس نہیں ہوتی۔ وہ بیار فورا اُٹھا اور خود معلوم کیا کہ فی بتایا کہ اس کے بیٹ میں ہوتا۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ پیوندہ لوگ تھے اور خلط میں فرق نہیں الواقع تلی کا بڑھنا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ پیوندہ لوگ تھے اور خلط میں فرق نہیں کر سکتے۔ اس نے نا تھی کی وجہ سے خود کو داغ وزخم کی تکلیف میں مبتلا کر لیا تھا اور نہمیں بھی تھم کر رہا تھا۔

اس آ دمی نے عرض کی کہ جب میں لیٹ رہاتھا تو مرض کی شدت مجھے اچھی طرح معلوم ہورہی تھی۔ جب حضرت نے فر مایا کہ دیکھو کہ اس آ دمی کوتلی کی بیماری ہے یانہیں؟ اور لوگوں نے میرے پیٹ پرہاتھ رکھا تو اس وقت بیماری کی شدت ختم ہوگئی۔ تمام حاضرین نے حضر ہے گی اس کرامت کواپٹی آ تکھوں سے دیکھا (اور) اقرار کیا۔

## گندم كے كھن كا خاتمہ ونا

ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کامعمول ہے تھا کہ ہرسال خانقاہ شریف کے لنگر کے خرچ کے لیے گندم خرید نے کے لیے چندسورو بے میاں حاجی عبدالکر بم صاحب کے سپر دکیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب موصوف حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق گندم خرید کرا ہے گھر میں امانت (کے طور پر) رکھ لیتے تھے اور ضرورت کے وقت حضرت قبلہ کی طلب کے مطابق خانقاہ شریف پر پہنچا دیتے تھے۔ کئی سال کاعرصہ گزرنے کے بعدان کے گھر میں گندم کے اندر گھن پیدا ہوجا تا تھا جو تھوڑ اتھوڑ اہر سال نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ بعدان کے گھر میں گندم کے گندم میں بہت زیادہ گھن پیدا ہو گیا اور اس نے گندم کو کھانا شروع کردیا۔ میاں حاجی عبدالکر یم صاحب نے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کیا شروع کردیا۔ میاں حاجی عبدالکر یم صاحب نے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کیا

کہ قبلہ! گندم میں بہت زیادہ گھن پیدا ہو گیا ہے۔ اگروہ چندروزاس میں (زندہ) رہاتو وہ سب گندم کھاجائے گا۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ فقیر کی طرف سے گھن کو پیغام پہنچاؤ کہ عثان کہتا ہے کہ اے گھن! بجھے شرم نہیں آتی تو ہمارے پیر ومرشد برداللہ مفجعہ الشریف و نوراللہ مرقدہ المدیف (اللہ تعالی ان کے مزار شریف کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کو منور فرمائے) کی خانقاہ شریف کے کنگر کی گندم کو کھا تا ہے۔ حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق آپ کی موتی بھیر نے والی زبان (مبارک) سے نکلا ہوا یہ پرتا ثیر کلام جوانہوں نے سنا تھا، اپنے گھر گندم کے کو ٹھہ (کمرہ) میں پہنچ کر بلند آواز میں گھن کو سنایا۔ اس روز سے لے کرآج تک جبکہ پندرہ سال گزر بچے ہیں، پھر بھی میاں جاجی عبدالکریم صاحب کے گھر میں گندم کے اندر گھن پیدا نہیں ہوا۔

#### تب دق سے خلاصی

حافظ حاجی مجمد خان صاحب ترین جوضلع مظفر گرده میں آڑی لعل خان کے مقام پرسکونت رکھتے ہیں۔ آئیس عنفوان جوانی میں تپ دق کا مرض لاحق ہوا۔ جتنا علاج معالج کراتے تھے، اتنا ہی روز بروز مرض بردھ جاتا تھا۔ جب بہت زیادہ کمزور ہوگئے اور حکیموں کے علاج سے مایوس ہو گئے تو حضرت قبلہ کی شہرت اور کرامات کا س کر جیٹھ کے مہینے کے آخر میں، جو کہ شخت گری کا موسم ہے، اپنے گھر سے روانہ ہو کرڈیرہ اساعیل خان پنچے اور حقد ادخان صاحب ترین جو کہ ان کے بچپازاد بھائی اور حضرت قبلہ کے خادم تھے، کواپنے ساتھ لے کرموی زئی شریف کی طرف روانہ ہو کہ واپنے ساتھ لے کرموی زئی شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب موضع کہاوڑ کے پنچے تو خبر ملی کہ حضرت قبلہ ڈیرہ اساعیل خان جانے کا ارادہ موقع طاح ہے۔ جب موضع کہاوڑ کے پنچے تو خبر ملی کہ حضرت قبلہ کی قدم ہو کے اور مشرف ہوئے۔ دوسر سے روز وہاں سے حضرت قبلہ کی ہمرکانی میں ڈیرہ اساعیل خان روانہ ہوگے مشرف ہوئے۔ دوسر سے روز وہاں سے حضرت قبلہ کی ہمرکانی میں ڈیرہ اساعیل خان روانہ ہوئے۔ جب حضرت قبلہ نے ڈیرہ اساعیل خان آگر چاہ ترین پرا قامت فرمائی، حافظ حاجی محمد خان صاحب کو چونکہ اپنے گھر واپس جانے کی جلدی تھی (الہٰذا) انہوں نے حقداد خان محمد خان صاحب کو چونکہ اپنے گھر واپس جانے کی جلدی تھی (الہٰذا) انہوں نے حقداد خان

صاحب کے ذریعے حضرت قبلہ کے حضور اپنا مقصد عرض کیا۔ حضرت قبلہ نے اپنے ہاتھ سے
ایک تعویذ تحریر فر مایا اور پھر دعائے فاتحہ خیر کے بعد فر مایا کہ جب تم اس جگہ ہے جا کر بھر <sup>4</sup>
(شہر) میں رات گزار و گے اور شبح سویرے روانہ ہونے لگو گے تو اِن شاَءَ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم
میں بہاری کا کوئی اثر بھی باتی نہیں رہے گا۔

جب حافظ حاجی محمد خان صاحب رخصت پاکر عازم بھر ہوئے اور رات بھر میں گزار کر صبح سویرے اپنے گھر کی طرف جانے گئے، تو اس وقت حضرت قبلہ کی دعا کی برکت سے (ان کی) بیاری بالکل ختم ہوگئی اور (پھر) آج تک کئی سال گزرجانے کے باوجود بھی اس بیاری کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا اور وہ حضرت قبلہ کی (بیر) کرامت دیکھ کرسلسلہ عالیہ (نقشبندیہ مجدد بیر) میں داخل ہوگئے۔

## زمینوں کی سیرانی اور فصلوں کی آبادی کے لیے دعا

موضع بگوانی فی کے لوگوں نے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (آپ پرمیرے دل و جان فدا ہوں) کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ حضرت صاحب! ہمارا گاؤں چندسال کے عرصہ سے خشک سالی کا شکار ہے۔ فصل پیدانہیں ہوتی۔ہم خوار وغریب بہت زیادہ مقروض ہوگئے ہیں۔اب قرض لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ہمارے گاؤں کی سیرانی میاں حاجی عبدالکریم صاحب صاحب،ساکن گرہ نورنگ کے بند (ڈیم) سے ہو سکتی ہے،لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دیتے اور ہمیں اپنے بندسے سیرانی میں شریک نہیں بناتے۔ چونکہ اس وقت حاجی عبدالکریم صاحب محفل میں شریک تھے،لبذا حضرت قبلہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر آپ ان لوگوں کو اپنے بندسے سیرانی میں شریک بنا کیس تو کوئی نقصان ہے یا کہ نہیں؟ یعنی اس بات کے مانے میں تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں؟ حاجی صاحب موصوف نے عرض کیا کہ اگر حضرت قبلہ فرماتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ (حضرت نے) فرمایا کہ فقیر آپ کو حکم نہیں کرتا۔

یں حضرت قبلہ نے موضع بگوانی کے باشندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی موتی بھیر نے والی زبان (مبارک) سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں کہ حق

تعالیٰ بندی مختاجی کے بغیرغیب سے پانی دے اور فصل کوآ باد کرے۔ پھر دل سے دعا فر مائی۔ اس روز سے آج تک تقریباً بارہ سال ہونے کو ہیں، ہر سال لونی کے دریا سے سیلانی پانی آتا ہے اور فصل آباد ہو جاتی ہے:

> آنا نکه خاک را بنظر کیمیا کنند سگ را ولی کنندمگس را ہما کنند یعنی وہ (اللہ والے) جومٹی کو (اپنی مبارک) نگاہ سے سونا بنا ڈالتے میں، وہ کتے کوولی اور کھی کو بازینادیتے ہیں۔

#### بارش كابرسنا

ایک روزمیاں غوش علی صاحب آم کا کھل اور مولوی محمیسی خان ولد حاجی قلندرخان صاحب، گذہ پور، پی خیل، رئیس ٹری شاکھل کی تیم کی کوئی چیز صاحبزادگان کے لیے لائے۔ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) نے صاحبزادگان (گرامی): محمد بہاءالدین صاحب اور محمدسیف الدین صاحب سے ارشا و فر مایا کہ بیصاحبان آپ کے لیے بھارے پیرومر شد حضرت (حاجی دوست محمد قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف نور اللہ مرقدہ المدیف (اللہ تعالی ان کے مزار شریف کو ختک کرے اوران کی قبر مبارک کومنور فر مائے ) کے مزار پر انوار پر بارش ہونے کی دعا کریں، تاکہ ان کی زمینیں سیراب ہوں۔

پی دونوں صاحبزادگان (گرامی) نے حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق مزارشریف پر جاکر دعاما تکی (اور) واپس آ کر حضرت قبلہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت قبلہ نے صاحبزادگان (گرامی) سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مزارشریف سے کیا آ گاہی ہوئی ؟ یعنی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ دونوں صاحبزادگان (گرامی) بہت چھوٹی عمر کے تھے (لہذا) فرمایا کہ بابا حضرت فوت ہو چکے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے! پس صاحبزادگان کی زبان (مبارک) سے بیہ بات سنتے ہی حضرت قبلہ بہت جوش میں آ گئے اور ہر دوصاحبز دگان (گرامی) سے فرمایا کہ اب پھر

جائیں اور مزار شریف پر دعا کریں۔ اِن هَاءَ الله تعالیٰ حضرت جواب دیں گے۔ حضرت قبله کے فرمان کے مطابق صاحبز ادگان نے مزار شریف پر جاکر دعاما تکی اور واپس تشریف لائے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ہتا کیں حضرت نے کیا فرمایا۔ صاحبز ادگان (گرامی) نے عرض کی کہ بابر سے حضرت فرماتے ہیں بہت زیادہ بارش ہوگی۔

سوایک روزگر رنے کے بعد (ندکورہ بالا) دونوں صاحبان نے حضرت قبلہ سے رخصت لی اور اپنے گھروں کوروانہ ہوگئے۔ پس جو نہی اپنے گھروں میں پہنچے تو انہوں نے امتحان کیا کہ ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت میں دونوں جگہوں (گاؤں) میں زمینوں پر صاحبز ادگانِ (گرامی) کے فرمانے کے مطابق بہت زیادہ بارش ہوئی، اور صاحبان موصوف کی خواہش کے مطابق زمینوں کی سیرابی ہوئی اور بہت زیادہ زراعت اُگی کہ اس طرح کی عمدہ فصل بھی نہیں موابق زمینوں کی سیرابی ہوئی اور بہت زیادہ زراعت اُگی کہ اس طرح کی عمدہ فصل بھی نہیں ہوئی ہوگئی، جبکہ میاں غوث علی صاحب کی زمینیں موضع امید، ڈاکنا نہ وڑچے، ضلع شاہ پوراور مولوی گھر عیسیٰ خان صاحب، موضع ندر بدر بخصیل کلا چی شلع ڈیرہ اساعیل خان میں واقع تھیں، جن کے درمیان تقریباً سوکوس کا فاصلہ اور مسافت تھی۔ ان دوصاحبان ممدوح کی فدکورہ بالا زمینوں کے علاوہ کسی اور جگہ اس وقت میں بارش نہیں ہوئی۔

## چيونٹيوں كا گھرسے نكل جانا

حضرت قبلہ کا خادم گرہ نورنگ اترہ کا رہنے والا نامدار نامی ایک آ دمی میاں حاجی عبدالکریم صاحب کے ہمراہ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ قبلہ! دس بارہ سال کے عرصہ سے بندہ کے گھر میں چیونٹیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ ایذا پہنچاتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں۔ میں نے ان کی رکاوٹ کا بڑا علاج اور بندو بست کیا ہے، (لیکن) وہ کسی طرح بندنہیں ہوتیں۔ اب یول شگ آگیا ہوں کہ اپنا گھر چھوڑ دوں اور کسی اور جگہ سکونت اختیار کروں۔

حضرت قبلہ نے میاں حاجی عبدالکریم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ آپ اس آدی کے گھر جائیں اور فقیر کی طرف سے چیونٹیوں کو پیغام پہنچا کیں کہ عثمان کہتا ہے

کتمہیں وہ دن یاد ہے جب (حضرت) سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تھی اور تم نے اپنے بارہ میں بات کی تھی \_ پس جا ہے کہ تم اس گھر کوچھوڑ دواور ایذ ارسانی مت کرو۔

حضرت کے فرمان کے مطابق میاں جاجی عبدالکریم صاحب نے اس سائل آ دی کے گھر جاکر چیونٹیوں کے سوراخوں پر کھڑ ہے ہوکر آ وازلگائی اور حضرت قبلہ کی زبان مبارک ہے جوار شاوسنا تھاوہ بیان کیا۔ پس اس پر تا ثیر کلام کے سنتے ہی فوراً چیونٹیاں اس آ دمی کے گھر ہے دور ہوگئیں۔اس روز کے بعد کئی سال گزر گئے ہیں کہ چیونٹیاں اس آ دمی کے گھر میں بھی ظاہر نہیں ہوئیں۔

### مال موليثي كانقصان نههونا

ایک آ دمی احمد یاراعوان نامی ، موضع کر وہی المحار ہے والا ہمارے حضرت قبلہ لی وروی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضرت!

ایک عرصہ ہور ہا ہے کہ بارش نہیں ہوئی ہے، ملک غیر آ باد ہے اور جنگل میں کسی فتم کا گھاس نہیں اگلا ہے۔ اللہ کی مخلوق مال مویثی بھوک سے مرر ہے ہیں۔ آپ دعا فرما کیں کہ حق تعالی بارش نازل فرمائے۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہتم دوسروں کاغم مت کھاؤ کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ جو پچھ کرتا ہے، اس کی رضا۔ ہے۔ اس شخص نے پھرعرض کی کہ حضرت! اس بندہ کے بھی بہت زیادہ مال مویثی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالی تیرے مال مویثی بھوک سے نہیں مریں گے۔ پس اس سال بہت لوگوں کے مال مویثی بھوک سے مرگئے، لیکن اس (آ دمی) کے مال مویثی کا کوئی نقصان نہ ہوا۔

## زمینوں کی سیرانی اور قرض کی ادائیگی ہونا

ارسلاخان صاحب،میاں خیل، تاجوخیل، سکنه موی زئی جو که حضرت کے خدام میں سے ایک ہیں، نے ایک روز ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان

ہوں) کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ قبلہ! بندہ کی زمینیں چندسال کے عرصہ سے خشک پڑی ہیں، دعا فرما کیں کہ سیراب ہو جا کیں، تا کہ میں ہندوؤں کے قرض سے نجات پاؤں۔ حضرت قبلہ کوان کے حال پرترس آگیا اور دعا فرمائی۔ بعدازاں ارشاد فرمایا کہ اپنی زمینوں میں جاؤاورا پنے بند(ڈیم) کی حفاظت کا خیال رکھو، حق تعالیٰ پانی پہنچائے گا۔

ارسلا خان صاحب حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق جاکرا سے بند کے اوپر بیٹھ گئے، لکین اینے دل میں جیران تھے کہ خداوندا آسان پر بارش برسنے کا کوئی اثر نظر نہیں آتا اور اگر بارش برسی ہاور پہاڑی سلاب بھی آجا تا ہو نالہ میں دودوسرے بند ( ڈیم ) ہے ہوئے ہیں، میرے بندیریانی کیے بنچ گا؟ اور ماری زمینوں کوسیراب (کیے) کرے گا؟ بیام محال، بلکہ ناممکن ہے! انھیں خیالات میں متفکر تھے کہ اس وقت آسان پر بادل نمودار ہوا اور يہاڑير بارش برى اوراجا ككسيلاني يانى موىٰ زئى (شريف) كے ناله ميں آگيا۔دونوں بند جنہوں نے نالہ کے درمیان راستہ کو بند کررکھا تھا،ٹوٹ گئے اور یانی ارسلا خان صاحب کے بند يرة پہنچااوران كى زمينوں ميں جارى ہو گيا۔ چونكہ يانى زوروشورے آيا تھا (للندا) جب بندميں پہنیاتو یانی کی زیادتی کی وہے بند کے ایک جانب نقصان ہوا، یعنی یانی نے (بند میں) چھوٹا ساسوراخ کردیا۔ارسلاخان صاحب بڑے پریشان اورمتر دوہوئے کہ میرابند بھی دوسرول کی طرح ٹوٹ جائے گااور میری زمینیں سراب ہونے سے رہ جائیں گی (اس لیے) وہ سوراخ کو بندكرنے اور بندكى مضبوطى كے ليے يورى طرح كوشش ميں لگ گئے۔اس اثنا ميں خانقاه شریف کے ملامحد قبول صاحب نام کے ایک درولیش دوڑتے ہوئے آئے اور انہول نے حضرت قبله كاپيغام دياكه بعدسلام مسنونه حضرت صاحب فرماتے ہيں كديدياني حق تعالى نے محض تمہار نفع کے لیے بھیجا ہے، دوسرا کوئی آ دمی اس میں شریکے نہیں ہے، بے فکر رہواور اطمینان رکھو۔ پس پینجرین کرانھیں یقین ہو گیا کہ بے شک پیولی حق کا فرمان ہے (لہذا) اس طرح ہوگا۔ سووہ بند کی در علی اور مرمت کا کام چھوڑ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ رہے۔ لخطہ جرکے بعد بند کا سوراخ خود بخو د بند ہو گیا اور ارسلا خان صاحب کی تمام زمینیں جواس نالے سے سیراب ہوتی تھیں، وہ ان کی خواہش کے مطابق اسی روز سورج غروب ہونے تک سیراب ہو

گئیں۔اس کے بعد نالہ کا پانی اچا تک اُٹر گیا۔ان مذکورہ زمینوں میں ایسی اچھی فصل پیدا ہوئی کہ اس طرح بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر فصل سے اتنا غلہ حاصل ہوا کہ ارسلا خان صاحب موصوف نے بڑی آسانی سے ہندوؤں کا قرض ادا کر دیا اور وہ ان کے خاندان کے سال بھر کے خرچ کے لیے بھی کافی ہوگیا۔

#### نرينهاولا دنصيب بهونا

ملک خان صاحب خلف حاجی قلندر خان صاحب، گنڈہ پور پی خیل، رئیس قصبہ ملک کار صاحب ملک خان صاحب کارشاد کے ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے ارشاد کے مطابق خانقاہ شریف کی دیوار کی تعمیر کے لیے بیلداروں کوساتھ لائے۔اس وقت ایک آ دمی خربوز ہے کا ایک بورا (حضرت قبلہ کی خدمت میں) پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔حضرت قبلہ نے تمام حاضرین کو ایک خربوزہ تقسیم کرنا شروع فر مایا۔ ملک خان کو بھی ایک خربوزہ عطا فر مایا۔ تعلی حان کو بھی ایک خربوزہ عطا فر مایا۔ تقسیم سے فراغت کے بعد آپ نے ایک مزید خربوزہ ملک خان کو عنایت فر مایا۔ ان کے ول میں آیا کہ شاید حضرت قبلہ نے بھول کر دوبارہ میر سے او پر مہر بانی فر مائی ہے۔ عرض کی کہ حضرت ایک بار پہلے (بھی) مجھے مرحمت فر مایا ہے۔ (آپ نے) ارشاد فر مایا کہ میں نے یہ دوسراخر بوزہ تمہارے بیٹے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا (کوئی) بیٹا دوسراخر بوزہ تمہارے بیٹے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا (کوئی) بیٹا دوسراخر بوزہ تمہارے بیٹے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا (کوئی) بیٹا دوسراخر بوزہ تمہارے بیٹے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا (کوئی) بیٹا دوسراخر بوزہ تمہارے بیٹے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا (کوئی) بیٹا دوسراخر بوزہ تمہارے بیٹے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا (کوئی) بیٹا دوسراخر بوزہ تمہارے بیٹے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا (کوئی) بیٹا

''ان شاءاللہ العزیز حق تعالیٰ تہہیں (بیٹا) دےگا۔'' پس اس سال پرور دگارنے انھیں بیٹاعطافر مایا۔اس سے پہلے شادی کیے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اوران کا کوئی بیٹانہیں تھا۔

### وبائى مرض سے صحت نصيب مونا

ایک سال وباء پھیل پڑی۔ خانقاہ شریف کے چند درویش اس عارضہ سے آخرت کو سدھائے اور نو دس دنوں کے عرصہ میں مویٰ زئی شریف شہر کے تین سوسے زیادہ آ دمی جہان

فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت کر گئے۔

اس کمترین و کہترین دیرینہ خادم کو بھی وباء کا اثر ہوا اور اسہال جاری ہو گئے اور چہرے کارنگ بالکل بدل گیا۔ میں نے جناب مولوی محمود شیرازی صاحب کی خدمت میں اپنی حالت بیان کی اور چند سکے جواس وقت احقر کے گھر میں موجود تھے، حضرت قبلہ کی نذر کی نیت سے لا كرميں نے ان كے حوالے كيے كہ يہ سكے حضرت قبلہ كے حضور مذر پیش كريں اور بندہ كى تجديد بیت کے لیے عرض کریں۔ پس جناب مولوی صاحب مدوح نے مذکورہ سکے بندہ کی طرف ے حضرت قبلہ کی خدمت میں (بطور) نذر پیش کے اور اس حقیر کی تجدید بعت کے لیے عرض كيا نمازعم كے بعد حفزت قبلہ نے تجديد بيعت سے مشرف فرمايا۔ برسی نقابت اور بے ہوشی طاری ہوئی اور (میری) آئکھیں ملٹ گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی اُمید باقی نہ رہی \_حضرت قبلة للى وروحى فداه (ميرے دل وجان آپ يرفدا موں) خانقاه شريف كے تمام درويشوں كے همراه حضرت حاجی الحرمین الشریفین حضرت حاجی دوست محمد (قندهاری) صاحب برد الله مضجعه الشريف ونورالله م قده المديف (الله تعالى ان كے مزارشريف كوخنك كرے اوران كى قبر مبارک کومنور فرمائے) کے مزاریر انواریر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ فقیرسید کی صحت یابی کے لیے دعا مانگتا ہے اور تم تمام حاضرین آمین کہو۔اس کے بعد دریتک دعا مانگی۔پس حضرت قبلہ کے دعا کرتے ہی اس وقت فوراً لاحق شدہ مذکورہ مرض میں افاقیہ ہو گیا اورصورت حال بہتر ہو گئے۔ جب صحت کامل نصیب ہوئی تو حقیر حضرت قبلہ کی خدمت (مبارک) میں حاضر ہوا۔ (آپ نے)ارشاوفر مایا:"تمہاری صحت کے لیے میں نے دل سے دعا کی تھی کہتم عیالدارہو، الله تعالى نے (اسے) قبول فر مایا۔"

#### عارضه وباء سي صحت ياب مونا

اس کے بعد چود ہواں علی شہر میں بھی وباء کا عارضہ علی بھیا گیا۔تقریباً پانچ سوآ دمی مذکورہ عارضہ سے فوت ہو گئے۔ جناب مولوی فتح محمد صاحب استرانہ، سکنہ چود ہواں، جو کہ حضرت قبلہ کے خدام اور مخلصین میں سے تھے، وہ بھی اس وباء کے عارضہ میں انتقال کر گئے۔

تین دن کے بعد چود ہواں شہر سے قاصد نے آ کر بتایا کہ قبلہ جناب مولوی فتح محمہ صاحب مرحوم کے نوا سے نور الحق صاحب کو بھی عارضہ و باء لاحق ہوگیا ہے اور زندگی کی کوئی امیر نہیں ہے اور مولوی صاحب محمد و ح کے تمام خاندان میں صرف یہی ایک نرینداولا د ہے۔ میراث خور لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کس وقت آخیں موت آتی ہے؟ اور تمام دولت، مال واسباب، املاک اور زمینیں وغیرہ ہمارے ہاتھ گئی ہیں۔

پس یہ بات سننے سے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میر بے دل و جان آپ پر فدا ہوں)
نے جوش میں آ کر دیر تک مرضِ و باسے ان کی صحت یا بی کے لیے دعا ما گئی ،اسی وقت فوراً دعا کا اثر ہوا اور نورالحق صاحب کو و ہاں (اپ گھر) معلوم ہوگیا۔ دعا سے فراغت کے بعد (حضرت قبلہ نے) قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہتم جاؤ اور فقیر کی طرف سے نور الحق صاحب کو سالم کہوا ورتسلی دو کہ ان شاء اللہ تعالی ممل صحت نصیب ہوگی۔ جب قاصد واپس و ہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے ان کو صحت حاصل ہوگئی ہے۔

#### ٹڈی کے نقصان سے باغ محفوظ رہنا

ایک سال ہندوستان اورخراسان کے شہروں میں اکثر ٹڈی پیدا ہوگئ تھی اوراس نے اکثر باغوں اور نصلوں کو کھالیا تھا۔ جب وہ موئی زئی کے شہر میں نمودار ہوئی تو اس نے پچھ باغات، فصلیں اور جنگلی گھاس کو کھالیا۔ اس کے منہ میں ایسی تا ثیرتھی کہ جس درخت کو بھی کھایا، اسے جڑوں سے خشک کرکے بالکل ایندھن اور بریکار بناڈ الا۔

ارسلاخاں جوحفرت قبلہ کے خلصین میں سے تھے، نے حاضر خدمت ہو کرعرض کیا کہ قبلہ! بندہ کے باغ میں بھی اتنی زیادہ ٹلڑی آگئ ہے کہ باغ کے تمام پودے ٹلڑی سے پر ہوگئے ہیں (اور) اس نے ایک پتا (بھی) خالی نہیں چھوڑا ہے۔ یقین ہے کہ ایک دن میں سارا باغ صاف اور بیکار کردے گی۔ چونکہ بندہ نے چندسال کی بہت زیادہ محنت اور کوشش سے یہ باغ تیار کیا ہے، بڑاد کھ ہور ہاہے کہ (یہ) بر باد ہو جائے گا۔

حضرت قبلہ کوشفقت آئی اورریت پردم کر کے فرمایا کہ جاؤاس ریت کو باغ کے تمام

پودوں پرچپر کو، بان مَاء اللہ تعالیٰ تمہارا باغ نقصان ہے محفوظ رہے گا۔ پھراچا تک غلام مصطفیٰ قوم بائی نام کے خانقاہ کے (ایک) درویش سے فرمایا کہتم بھی ارسلا خان صاحب کے باغ میں جاؤ اور ٹڈی کومیرا پیغام پہنچاؤ کہ ہم لوگ اللہ (تعالیٰ) کی مخلوق ہیں اور تو بھی (اللہ کی) مخلوق ہیں اور تو بھی (اللہ کی) مخلوق ہے۔ بین اللہ (تعالیٰ) کا ملک وسیع ہے، دوسری جگہ چلی جااور جنگلی گھاس کھا، نقصان مت پہنچا۔

فادم فدکورنے یہ پرتا ثیر کلام جو (حضرت قبلہ کی) زبان مبارک سے سناتھا، ارسلاخان کے باغ میں جا کرٹڈی کو سنایا، پس اس کلام کے سنتے ہی فوراً ٹڈی نے صحرا کی جانب رخ کیا اور چلی گئی، یہاں تک کہ ساعت بحر بعد باغ کو خالی کر دیا اور باغ اس کے ضرر اور نقصان سے محفوظ رہا۔

## سلامتی سےسلانی نالے کوعبور کرنا

مولوی نورالدین صاحب پیش امام موضع اگالی سلحضرت قبلة قبلی وروحی فداه (میر به دل و جان آپ پر فدا ہوں) کی زیارت اور قدم بوی کے پختہ عزم سے اپنے گھر سے خانقاہ شریف، موئی زئی کی طرف روانہ ہوئے، جب وہ گرہ ٹیکن ھی (کے مقام پر) پہنچے تو چار آدمیوں نے راستے میں آکر بتایا کہنا لے کے پانی، یعنی دریائے کی لونی کی شاخ جواس گرہ سے متصل جاری ہے، میں بڑا سیلاب آیا ہوا ہے اور اس پانی سے گزرنا خطرناک ہے، کیونکہ اس کی گہرائی آدی کے قدسے زیادہ ہے اور (اس کی) روانی بڑی تیز ہے، جو پاؤں کوز مین پر اس کی گہرائی آدی کے قدسے زیادہ ہے اور (اس کی) روانی بڑی تیز ہے، جو پاؤں کوز مین پر والی ہو ہو تی بھی سنداری کی نے ذریعے بڑی مشکل سے پار ہوئے ہیں، تہمیں والی ہو جا تا ہوا ہو ہو تی بڑی مشکل سے پار ہوئے ہیں، تہمیں والی ہو جا تا ہوا ہے۔

مولوی صاحب موصوف جو کہ تجی ارادت ہے آئے تھے، انہوں نے (اس کا) کوئی خیال نہ کیا، جب نالے کے کنارے پر پہنچ تو (ویکھا کہ) آ دمیوں کے کہنے کے مطابق نالہ زوروشور سے جاری ہے اوراس سے گزرناممکن نظر نہ آیا، اس اثناء میں سنداری والے دوآ دمی سنداری کے ذریعے انہائی دفت اور چارہ جوئی سے پار ہوئے پس انہوں نے ان کی آ واز دمی

کہ خدا کے لیے مجھے بھی سنداری کے ذریعے پار کرو، انہوں نے کوئی التفات نہ کیا اور چلے گئے۔ سومولوی صاحب موصوف یہ ماجرا دیکھ بڑے مگین ہوئے کہ اس جگہ سے واپس ہونا مناسب نہیں، کیونکہ میں نے اتنی مسافت طے کی اور راستے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ پس حضرت قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ حضور کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں، مدوفر ما ئیں کہ اس پانی سے بسلامت گزر جاؤں۔ سوبسم اللہ پڑھ کر اوّل امتحان کے لیے ایک پاؤں پانی میں رکھا۔ پانی پنڈلی سے زیادہ پنڈلی سے زیادہ (بلند) نہ ہوا، پھر دوسرا پاؤں (پانی میں) ڈالا، دو تین قدم چلے، پانی پنڈلی سے زیادہ (بلند) نہیں حرائی کے سے نادہ (بلند) نہیں حرائی کے ساتھ کنارے پر ہنچ گئے۔

جب (مولوی صاحب) خانقاہ شریف میں حضرت قبلہ کے حضور حاضر ہوئے تو حضرت قبلہ نے پہلی گفتگو (ہی) میں راستے کے حالات دریافت فرمائے کہ تمہارے راستے میں نالے یعنی دریائے لونی کی شاخ کا پانی آگیا تھا؟ پانی پنڈلی تک تھا؟ (انہوں نے) عرض کیا کہ قبلہ پانی آدمی کے قد جتنا اور نہایت تیز جاری تھا، لیکن جب میں نے حضرت کی طرف متوجہ ہوکر پانی میں پاؤں ڈالا، تو نالے کا تمام پانی پنڈلی سے زیادہ (بلند) نہ ہوا اور میں سلامتی کے ساتھ کنارے پرآگیا۔ حضرت قبلہ تبسم فرماکر خاموش ہوگئے۔

#### كشف صدور

ایک روز حاجی میال عبدالکریم صاحب ، قوم اترا، ساکن گره نورنگ نے جناب مولوی حسین علی صاحب سے بوچھا کہ اولیاء (اللہ) علم غیب جانتے ہیں یانہیں؟ جناب مولوی صاحب موصوف نے جواب میں کہا کہ علم غیب خدا تعالی جل شانہ کا خاصہ ہے، گرایک چیز اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے ول میں القاء کرتا ہے، پھروہ اسے الہام یا کشف کے ذریعے جان لیتا ہے۔ بعدازاں میاں حاجی عبدالکریم صاحب نے کہا کہ کیا اولیاء (اللہ) کے گھوڑ ہے بھی غیب جانے ہیں؟ جناب مولوی صاحب مروئ نے کہا کہ کیا ولیاء (اللہ) کے عبدالکریم صاحب نے بیان کیا کہ حضرت قبلہ (خواجہ محموث نے کہا: ''کیوں؟'' میاں حاجی عبدالکریم صاحب نے بیان کیا کہ حضرت قبلہ (خواجہ محموث نے کہا: ''کیوں؟'' میاں حاجی عبدالکریم صاحب نے بیان کیا کہ حضرت قبلہ (خواجہ محموث نے کہا: 'کیوں؟'' میاں حاجی عبدالکریم صاحب نے بیان کیا کہ حضرت قبلہ (خواجہ محموث نے کہا: 'کیوں؟'' میاں تھا۔ وہ کھیت میں

میراباجرہ چردہاتھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں ہرروز اس گھوڑے کو باجرے کے کھیت میں چھوڑ دوں گاتو (بیاس کے ) اکثر خوشے (شے) کھاجائے گااور آخر میں باجرابالکل ہاتھ نہیں گئے گا۔ پس جو نہی بیہ خیال دل میں گزراء ای وقت دیکھا کہ گھوڑے نے خوشوں سے منہ موڑ لیا اور گھاس کھانا شروع کردیا۔ پچھوفت گزرنے کے بعد میں نے سوچا کہ بیکام (لیمنی گھوڑے کا باجرے کو چھوڑ کر گھاس چرنا) میرے خیال کی وجہ سے ہوا ہے۔ پس میں گھوڑے کے پاس پہنچ کراس کے پاؤں میں گر پڑااور کہا کہ بیہ (باجرا) حضرت (قبلہ) کا مال ہے، بغیر کے خاو اور آاس نے خوشے کھانے شروع کردیے۔ پس اس میں کیا حکمت ہے؟

جناب مولوی صاحب ممروئ نے فر مایا کہ اللہ تعالی اپنے اولیاء کا متولی ہے۔ جب تمہارے دل میں وہ خیال گزراتو اللہ تعالی جل شانہ نے گھوڑے کوخوشے (کھانے) سے روک لیا اور جب تم نے اس خیال سے تو بہ کرلی تو اللہ تعالی نے دوبارہ گھوڑے کوآ زاد کر دیا اور بہ بھی آپ پر اللہ تعالی کی ایک عنایت تھی کہ اس نے اس چیز کو تمہارے عقیدے کی پختگی کا ذریعہ آپ پر اللہ تعالی کی ایک عنایت تھی کہ اس نے اس چیز کو تمہارے عقیدے کی پختگی کا ذریعہ آپ پر اللہ تعالی کی ایک عنایت تھی کہ اس نے اس چیز کو تمہارے عقیدے کی پختگی کا ذریعہ

پی مولوی حسین علی صاحب یہ جواب دینے کے بعدائی خیال میں تھے کہ اولیاء کو جوعلم (حاصل) ہوتا ہے، وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ آیا وہ بعض چیز وں کو جانے ہیں یا اکثر کو؟ (وہ) توجہ و خیال کے بعدان کو جانے ہیں؟ یا کس طرح ان کو جانے ہیں؟ ای خیال میں تھے کہ یہاں سے اٹھ کر تبیع خانہ شریف میں چلے گئے ۔ وہاں حضرت قبلة لبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) افغانی عقید تمندوں کے ساتھ پشتو زبان میں کسی چیز کے بارے میں کلام فرمارہ ہے ہے ۔ پس جناب مولوی صاحب میروح ان لوگوں کی پشت کے چیچے ہیٹھ رہے۔ حضرت قبلہ نے مولوی صاحب کی بیٹھ ہے ہیں فورا ان کی طرف متوجہ ہو کر فاری زبان میں فرمایا کہ مولوی صاحب! اولیاء سب پچھ جانے ہیں، لیکن ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ۔ پس کے مولوی صاحب! اولیاء سب پچھ جانے ہیں، لیکن ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ۔ پس کے مولوی صاحب! اولیاء سب پچھ جانے ہیں، لیکن ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ۔ پس کے مولوی صاحب! اولیاء سب پچھ جانے ہیں، لیکن ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ۔ پس کے مولوی صاحب! اولیاء سب پچھ جانے ہیں، لیکن ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ۔ پس کے مولوی صاحب! اولیاء سب پچھ جانے ہیں، لیکن ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ۔ پس کے مولوی صاحب! اولیاء سب پکھ جانے ہیں، لیکن ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ۔ پس کی لفظ فر ماکر پھر حسب سابق افغانیوں سے خطاب شروع فر مایا۔

#### جنگ کی تباہی ہے محفوظ رہنا

ایک بارخانقاہ شریف سون کلے میں ۱۱ رمضان المبارک ۱۳ اوقت اشراق، حلقہ سے فراغت کے بعد جناب حضرت قبل قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پرفداہوں)
نے ناصر والمور نیازی قوم کے چار کی آ دمیوں کو، جواس وقت ہمراہ تھے، مخاطب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے (کہ تمام قوم ناصر ، خنڈ ان جو خراسان کا علاقہ ہے، کے مقام پر جمع ہو کرا میر عبدالرحمٰن صاحب، والی کا بل کے مقابلہ کے لیے تیاری کر رہی ہو اور میں نے وہاں پہنے کر قوم ناصر کے شنراد اور مخاث نامی دو ملکوں کو کہا، مناسب ہے کہ نیازی رقوم کی اوگوں کو اجازت دیں کہ وہ تم میں شامل نہ ہوں کیونکہ بیغریب قوم ہے۔ ہر دو فروہ ملکوں نے فقیر کے کہنے پر نیازی قوم کو علیحدگی کی اجازت دے دی)، دیکھئے کہ اس خواب فرکورہ ملکوں نے فقیر کے کہنے پر نیازی قوم کو علیحدگی کی اجازت دے دی)، دیکھئے کہ اس خواب فرانت ہوگی کی اخارت دے دی)، دیکھئے کہ اس خواب فرانتہ کیا تکتا ہے؟

اس واقعہ کے بعد ۲۹ رمضان المبارک مذکور (۱۳۰۴ه) حلقہ کے بعد جناب حضرت قبلہ نے ناصر و نیازی (قوم کے) مذکورہ آ دمیوں کو، جوہمراہ تھے، مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ناصر! تبہاری قوم پر بجلی گر پڑی اور تبہاری قوم در بدرہوگئی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت چلے جا و اور اپنے بیوی بچوں کی فبرگیری کرو۔ ہردوقوم در بدرہوگئی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت چلے جا و اور اپنے بیوی بچوں کی فبرگیری کرو۔ ہردوقوم کے آدمیوں نے عرض کیا کہ حضرت جو پچھ ہونا تھا، وہ ہوگیا لیکن جناب حضرت قبلہ کی جدائی (گوارا نہیں)۔ حضرت (قبلہ) نے بہت زور دے کر ارشاد فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ نذکورہ آدمیوں نے عرض کیا کہ قبلہ! عید کے دن کے بعد روانہ ہو جا کیں گے۔ پس ۲ شوال (۱۳۶۳ه) کو دونوں قوموں کے لوگوں کورخصت وے کرحاجی قلندرخان صاحب، رکیمی مڈی کی حمایت (عدد) سے روانہ فرمایا۔ جب (بیلوگ) وال کیلانوالی اکٹیشن پر بہنچ، ان دنوں کی حمایت (عدد) سے روانہ فرمایا۔ جب (بیلوگ) وال کیلانوالی اکٹیشن پر بہنچ، ان دنوں (۱۴جی) یہاں ریلوے کے فکٹ جاری نہیں ہوتے تھے، صرف لائن تیار ہوئی تھی۔ اس جگہ چولتان کے (موسم) گرما کی وجہ سے، بھی گرمی کے ہاتھوں بے جان اور نڈھال ہوکر یہیں رہ چولتان کے (موسم) گرما کی وجہ سے، بھی گرمی کے ہاتھوں بے جان اور نڈھال ہوکر یہیں رہ گئے اور کسی طرح بھی سواری کا سامان میسر نہیں ہور ہا تھا۔ حاجی قلندرخان صاحب جناب

حفرت قبلہ کے توسل سے جناب باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ الجی ! ہمارے حفرت کی برکت سے سواری کا سبب پیدا فرما کیں۔ ای وقت تار کے ذریعے خبر آئی کہ لائن کے ملاحظہ کے لیے ایک بردا انگریز (افسر) آ رہا ہے۔ لائن کے ناپختہ ہونے کی وجہ سے جب ایک گاڑی اور ایک چھوٹا انجن پہنچا، تو جاجی صاحب موصوف نے اس انگریز افسر سے عرض کیا کہ مجھے سواری میسر نہیں آ رہی اور لائن کے ناپختہ ہونے کی وجہ سے فکٹ نہیں ٹار ہا۔ اس افسر نے انکار کیا کہ سواری کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ پھر حاجی صاحب موصوف جناب حضرت قبلہ کی طرف کیا کہ سواری کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ پھر حاجی صاحب موصوف جناب حضرت قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ بیا فسر بیان کی جاتا ور دی کہ جن لوگوں نے سواری کے لیے عرض کیا تھا، آٹھیں ریا کی واگز اری کرتے ہوئے آ واز دی کہ جن لوگوں نے سواری کے لیے عرض کیا تھا، آٹھیں سوارکر لیا گیا۔

جب فرکورہ ہر دوقوم کے نوگ خراسان میں پنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت قبلہ کے فرمان کے مطابق ۱۲ رمضان المبارک (۱۳۰۴ه) کوقوم ناصر وغیرہ کے ملکوں نے امیر عبدالرحمٰن صاحب کے مقابلہ کے لیے اکھ کیا تھا اور حضرت قبلہ کے فرمان کے مطابق ۲۲ رمضان المبارک (۱۳۰۴ه) کومقابلہ ہوااورا میر عبدالرحمٰن صاحب نے قوم ناصر وغیرہ کومقابلہ میں المبارک (۱۳۰۴ه) کومقابلہ ہوااورا میر عبدالرحمٰن صاحب نے قوم ناصر وغیرہ کومقابلہ میں فکست فاش دی اور قوم ناصر کے بہت ہے آ دمی بارے گئے اور زخمی ہوئے اور اس قوم کے المال وربدر ہوگئے اور امیر صاحب نے ان کا مال واسباب لوٹ لیا، حضرت قبلہ کے کشف کے ارشاد کے مطابق صرف قوم نیازی کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل نجات بخشی اور اس قوم کا کوئی نقصان نہ ہوا، کیونکہ عین مقابلہ کے وقت بیلوگ، قوم ناصر وغیرہ سے الگ ہوکر جنگ میں شامل نہ ہوئے۔

#### احوال كشف

ایک روزعشاء کے وقت جناب مولوی حسین علی صاحبؓ ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کی خدمت میں حاضر تھے۔ (حضرت قبلہ نے) ارشاد فرمایا کہ اے مولوی صاحب! تم اپنے گھر جاؤ، پھر جب واپس آؤگے تو جو حالات اور معاملات تمہارے ساتھ پیش آئے ہوں گے، (وہ) مجھت پوچھو، ان شاء اللہ تعالیٰ میں سب کو ایک ایک (رکمی) ایک واقعہ میں بھی خطا ایک ایک (رکمی) ایک واقعہ میں بھی خطا نہ یاؤگے۔

### حسب منشاء حياول ، تربوز اورسيب سے تواضع فرمانا

ایک روز خانقاہ شریف (غنڈان) خراسان میں خراسانی طالبین سے بین آدی زیارت

کے لیے مہمان آئے۔ پچھ وقت نہ گر راتھا کہ حضرت قبلہ قبلی وروجی فداہ (میرے دل و جان

آپ پر فدا ہوں) نے ایک خادم، جس کا نام ملا محکم الدین تھا، کوارشاد فر مایا کہ ان کے لیے

چاول پکا کر لے آؤ۔ خادم موصوف نے حسب ارشاد چاول تیار کر کے، میوں آدمیوں کے

سامنے لار کھے۔ حضرت قبلہ نے پھر خادم کوفر مایا کہ ایک تر بوز اور چندسیب (بھی) لاؤ۔ خادم

لے آیا حضرت قبلہ نے ہر دو پھل ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیے۔ پس وہ ایک دوسر سے

مسکرانے گے۔ حضرت قبلہ نے (اس کی) وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ راستے میں

مسکرانے گے۔ حضرت قبلہ نے (اس کی) وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ راستے میں

ہر رگوں کے پاس ہم جارہے ہیں) اگر میو لی حق ہمیں پکے ہوئے چاول دیں گاور

دوسر سے نے (اپ کی) دل میں خیال کیا کہ اگر می فقیر ہز رگ کا ال ہوئے تو ہمیں تر بوز دیں گے

اور تیسر سے نے (اپ کی ایک میں خیال کیا کہ اگر میائل اللہ اور پیرصادق ہوئے تو ہمیں سیب عطا

فر ما کیں گے۔ پس ہم مینوں آدمیوں کے خیالات صبح خاہر ہو گئے ہیں۔ بے شک جناب قبلہ

ولی حق ہیں۔ پس ہر سہ آدی (آپ کے) پاؤں میں سررکھ کراور (آپ کے) ہاتھ مبارک چوم

ولی حق ہیں۔ پس ہر سہ آدی (آپ کے) پاؤں میں سررکھ کراور (آپ کے) ہاتھ مبارک چوم

کر رخصت ہوئے۔

#### مہلک بیار یوں سے شفاملنا

ایک شخص، مسمی پائندہ خان قوم بابر باون اللے زئی، سکنہ چودہواں، جوحضرت قبلہ کے

خاموں میں سے ایک ہیں، ایک بارسال بھرمہلک امراض میں صد سے زیادہ مبتلارہے۔ حکیموں اور ڈاکٹروں کا بہت زیادہ علاج کیا گیا (لیکن) کوئی فاکدہ نہ ہوا۔ آخر کا رنہایت لا چارہوئے تو ان کے دل میں گزرا کہ حضرت قبلہ کی خدمت میں جا کر توجہ لیتا ہوں۔ اس سے زیادہ (بہتر) کوئی دوا نظر میں نہیں آتی۔ پس بیدارادہ اپنے دل میں مضبوط کر کے، نہایت مشکل سے اپنی جان کو حضرت قبلہ بی دروی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) کی خدمت میں حاضر کیا۔ پس ملا قات ہوتے ہی حضرت قبلہ نے ارشاد فر مایا کہ اے فلاں جلدی آوکہ کہ جہیں توجہ دوں۔ حسب ارشاد وہ سامنے بیٹھے۔ حضرت قبلہ نے ساعت بھر بیماری کے خاتمہ کے لیے توجہ فرمائی۔ شیخص یوں بے ہوش ہوگئے کہ جان و جہان کی خبر نہ رہی اور وجود سے بہت زیادہ پسینہ جاری ہوگیا۔ چندگھڑی بعد ہوش میں آگے اور خودکود یکھا کہ آخیس شدید اور مہلک امراض سے بالکل شفا حاصل ہوگئ ہے۔ پس (حضرت قبلہ) کی قدم ہوی کر کے اپنے گھر چلے گئے اور بعداز ان کئی سال گزر گئے ہیں کہ وہ آدی بھی مہلک بیماریوں کا شکار نہیں ہوئے۔

## خادم کےدل میں گزرنے والے خیال سے آگاہی

ندکورہ آ دی (پائدہ خان) ایک بارحضرت قبلہ کے پاؤں (مبارک) دبارہے تھے۔
انہوں نے دل میں خیال کیا کہ ماشاء اللہ حضرت قبلہ ایے موٹے ہیں، جیسے بخارا کے سوداگر!
پی حضرت قبلہ نے اسی وقت چہرہ مبارک ان کی طرف موڑ ااور موتی نچھا ور کرنے والی زبان
(مبارک) سے ارشا دفر مایا کہ اے فلاں! بے شک میں بخارا کے سوداگروں کی ما نندموٹا ہوں۔
سویہ آ دی ہے بات سنتے ہی نادم اور شرمسار ہو گئے اور انہوں نے اپنے دل میں تو بہ کی کہ آ ئندہ
حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آ پ پر فدا ہوں) کے حضور ہوتے ہوئے اس
طرح کے بیہودہ خیالات دل میں بھی نہیں لاؤں گا۔

#### معترض کے خیال سے آگاہ ہونا

ایک روز احرسعید آخوند زاده صاحب ولد خدا یار آخوند زاده، سکنه چود جوال، جو که

ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے خادموں ہیں ہوا کی سے ، خانقاہ شریف ہیں حاضر ہوئے۔ انہوں نے چند درویشوں کو دیکھا کہ وہ مجذوب ہو چکے ہیں۔ آخو ند زادہ صاحب موصوف کے دل ہیں خیال گزرا کہ ہمیں جذب کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت قبلہ نے فوراً نھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ جذب کے خیال کو دل سے موتا؟ حضرت قبلہ نے فوراً نھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ جذب کے خیال کو دل سے نکال دو کہ تم ابھی نو جوان ہوا ور ابھی تم نے شادی بھی نہیں کی، وقت بہت پڑا ہے۔ اس سے کہالے یو نہی تہمارے والد ملا خدا یار آخو ند زادہ صاحب پر ہمارے حضرت مولا نا ومرشد نا جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب (قند ھاری) قبلہ نے اپنی مہر بانی سے توجہ فر مائی تھی۔ (ان چر) جذب کا بہت غلبہ ہوگیا تھا اور چندروز مجذ وب (ہو گئے ) تھے۔ اس اثناء ہیں تہماری والدہ ماجدہ نے فریاد کی اور بہت زیادہ زاری کی کہ قبلہ ان کے جذب کو ختم فر مائیس کہ گزراوقات کے ماجدہ نے فریاد کی اور بہت زیادہ زاری کی کہ قبلہ ان کے جذب کو ختم فر مائیس کہ گزراوقات کے ایس سے کوئی دنیاوی کام نہیں ہوتا، پھر میرے پیرومرشد نے حال باطن کے خاتمہ کے خیال سے ان کے جذب کوسل فر مالیا تھا۔

#### مريد كوخواب مين مدايت فرمانا

یمی آخوندزادہ (احمد سعید) موصوف سوداگری کی غرض ہے ہمارے حضرت قبلہ قبلی و
روحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) ہے رخصت لے کر ہندوستان گئے۔ چند
روز کے بعد وہاں عملیات وغیرہ، ان کی زکو ۃ دینے اور بروج ونجوم کے حساب سیجھنے کا شوق دل
میں پیدا ہوا۔ رات کوخواب میں حضرت قبلہ کی زیارت ہوئی کہ آپ بہت زیادہ غصے ہور ہ
میں بیدا ہوا۔ رات کوخواب میں حضرت قبلہ کی زیارت ہوئی کہ آپ بہت زیادہ غصے ہور ہ
میں اور فرماتے ہیں: 'نیر خیال جو تبہارے دل میں پیدا ہوگیا ہے، ہمارے طریقہ میں نہیں ہے،
اس خیال کوچھوڑ دو۔''

جب بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بے حدغم والم لاحق ہو گیا۔ بس تو بہ کی اور (ان) بیہودہ خیالات سے باز آ گئے۔ پانچ برس کی جدائی جوسفر ہندوستان کی وجہ سے پیش آئی تھی، کے بعد واپسی پر پہلے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوی کا شرف پایا۔ حضرت قبلہ نے بغیر کسی تامل کے اسی وقت فرمایا:

"ملیات وغیرہ کی حب جو اس زمانے میں اکثر لوگ رکھتے ہیں، ہمارے طریقہ میں نہیں ہا در تہمیں بھی یہی سودا ہو گیا تھا، وہ دل سے نکل چکی ہے یااس کا خطرہ ابھی باقی ہے؟"

(انہوں نے) عرض کی کہ قبلہ! جس روز کہ ہندوستان میں آپ کے چہرہ انور کی خواب میں زیارت ہوئی تھی اور آپ نے اس کام پر ناراضگی کا اظہار فر مایا تھا، پس اس روز میں اپنے اس خیال سے باز آگیا تھا۔

## الله تعالى كالوشيدكى ميس حلوا كهلانا

جناب حضرت حاجی گل صاحب پیاوری جوکہ جناب حضرت حاجی دوست محمہ (قندھاری) صاحب کے خلیفہ اور پیش امام تھے، نے ایک روز میاں حاجی عبدالکریم (صاحب) سے مخاطب ہوکر بیان فرمایا کہ جناب حضرت عثان صاحب قبلہ کی خوراک نہایت قلیل (ہوتی) ہے۔اس سال خراسان سے خانقاہ موکیٰ زئی شریف کے تمام سفر میں ، جوایک ماہ کی مسافت ہے،حضرت صاحب قبلہ نے آ دھا سیر گندم تناول نہیں فرمائی۔(آپ کو) خدا داد قوت حاصل ہے۔ بزرگوں کا کام عقل وشعور سے باہر ہے۔

بعدازان نمازعمر کاوقت آگیا۔حضرت قبلہ نے وضوکی خاطر آسین مبارک اوپر کیے۔
اس وقت حاجی عبدالکر یم صاحب کی نگاہ (حضرت قبلہ کے) باز ومبارک پر پڑی۔ان کے دل
میں خیال آیا کہ حاجی گل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کی خوراک بالکل قلیل ہے، حالا تکہ
حضرت ماشاء اللہ موٹے نظر آرہے ہیں۔ پس اسی وقت حضرت قبلہ مسکرائے اور فرمایا کہ میاں
حاجی عبدالکر یم صاحب! حق تعالی مجھے پوشیدگی میں حلوا عنایت فرما تا ہے، میں کھا تا ہوں، پھر
میں موٹا کیوں نہ ہوں؟

پرآپ نے پشعر پڑھا:

قوت جرئيل از مطبخ نبود بود از درگاه خلاق و ودود یعنی (حضرت) جبرائیل (علیه السلام) کی طاقت باور چی خانه سے نہیں ہے، (بلکہ) پیخلاق اورودود (اللّدرب العزت) کی درگاہ ہے۔

#### ملكه وحضوري

ایک روز ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) نے ایک خادم کے غیر شرعی کام پر بہت زیادہ غصہ فر مایا اور غصہ کے جوش میں دو تین مرتبہ ہاتھ (مبارک) زمین پر مارا۔ میاں حاجی عبدالکریم صاحب موصوف کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اہل اللہ دائم الحضور ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب کو جواس وقت کمال کا غصہ ہے تو کیا اس گھڑی میں (بھی) آپ کو حضور باللہ حاصل ہے یا نہیں؟

ایک منتی آدی بھی بیٹا تھا۔ حضرت صاحب قبلہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ جب تم فیر وع میں تحریر (کافن) سیکھا تھا تو اس وقت، تمہارا کیا حال تھا؟ (اور) اب جبکہ (تم نے) منتی گری کا درجہ حاصل کرلیا ہے تو تمہاری حالت کیسی ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضرت صاحب! شروع میں جب میں نے تحریر (کافن) سیکھنا شروع کیا تھا تو تحریر کے وقت اگر کوئی آدی مجھے آواز دیتا تھایا میر ہے ساتھ کوئی بات کرتا تھا تو میں عبارت کی تحریر میں نظمی کرجا تا تھا، اب جبکہ سالہا سال کی مشق سے (یہ کام) پختہ ہوگیا ہے، اگر کوئی تحریر کے دوران میر ہے ساتھ بات کرتا ہوں، یا کی چیز پر میری نظر جا پڑتی ہے تو ابھی میرا بات کرتا ہے اور غلطی سرز دنہیں ہوتی، بلکہ میں نے عادت بنالی ہے کہ میں ہاتھ سے ہاتھ تحریر کا کام کرتا ہوں اور زبان سے لوگوں کے ساتھ باتوں میں مشغول رہتا ہوں۔

حضرت قبلہ نے میاں حاجی عبدالکریم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشادفر مایا کہ بزرگوں کی بھی یہی مثال ہوتی ہے، جب خیال اور رابطہ پختہ ہوجا تا ہے تو کوئی چیز بھی ان کے ملکہ وضور میں مانع نہیں ہوتی۔

ع۔ خاشاک واربر سروریا گزرکنند یعنی کوڑے کرکٹ کی مانندوریا میں تیرتے رہتے ہیں۔

# درست قلم سے لکھائی خوبصورت نہیں ہوتی

ایک روز حقداد خان صاحب ترین ، حاجی حافظ محمد خان صاحب کے لیے سلسلہ شریفہ
(نقشبند میر مجدد میر) لکھ کر ہمارے حضرت قبلہ کے دستخط اور مہر مبارک کے لیے شبیج خانہ شریف
میں لائے ۔اس وقت لوگوں کا اجتماع تھا اور حضرت قبلہ حاضرین مجلس کے ساتھ سرگرم تھے۔وہ
سلسلہ شریفہ کوا ہے کپڑے میں جس طرح پنہاں کر کے لائے تھے (یونہی) محفوظ رکھا اور عرض
مطلب کوا دب کے خلاف شبیجھتے ہوئے خاموش بیٹھ رہے۔

جب حضرت قبلہ لوگوں کے میل جول سے فارغ ہوئے تو خود بخو دارشاد فر مایا کہ سلسلہ شریفہ کولاؤ، تا کہ (اس پر) دستخط (کروں) اور مہر لگاؤں۔ جب حضرت قبلہ نے دستخط کی نیت سے قلم پکڑا، چونکہ قلم ٹوٹا ہوا تھا (لہذا) حقداد خان صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اگر قلم درست ہوتا، تو حضرت کی لکھائی خوبصورت ہوتی۔ ای وقت حضرت قبلہ نے فر مایا کہ درست قلم کے ساتھ لکھائی خوبصورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹوٹے ہوئے قلم سے خوش نولیں کا خط خراب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہرکام کا الگ مادہ انسان کے وجود میں پیدا فر مایا ہے اور ہر انسان کو الگ لیا قت عطافر مائی ہے۔

## مرید کے خاتمہ بالخیرے آگاہی

ایک رات تہجد کے وقت ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے تبیح خانہ میں تشریف لا کربیان فر مایا کہ ملاعبدالوہاب صاحب بابرد کی نزع اور سکرات موت کے وقت شیطان لعین کی ان کے ساتھ بردی مشکش ہوئی اور اس نے ان کا ایمان خراب کرنا چاہا، کیکن آخر کا ران کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ خدام یہ بات می کر چران ہو گئے۔ مصل بی مماز اور ختم شریف کی فراغت کے بعد حضرت قبلہ نے اپنے معمول کے مطابق طقہ کا ارادہ فر مایا۔ اس اثناء میں ایک سوار قاصد نے اطلاع دینے کے لیے چود ہواں شہر سے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ (اے) ہمارے قبلہ! عبدالوہاب صاحب بابر جو آپ کے مرید عاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ (اے) ہمارے قبلہ! عبدالوہاب صاحب بابر جو آپ کے مرید

تے، تہر کے وقت فوت ہو گئے ہیں اور وہ وفات کے وقت حضرت قبلہ کی طرف متوجہ تھے اور ان کا خاتمہ کلمہ طیبہ لا اِلله اِلله مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله پر ہوا۔

#### مصلحت سے آگاہی

میان غلام حن ساکن گرہ بہون کلیم وہ ہارے حضرت قبلہ کی وروی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فداہوں) کے خلصین اور خادموں ہیں سے ایک سے، حضرت قبلہ کی بیاری کے دنوں ہیں ایک بیل خیرات کی نیت سے ذرج کرنے کے لیے لائے۔ خادم نے عرض کی کہ قبلہ اسے ذرج کرتا ہوں! (حضرت قبلہ نے) فرمایا: ''نہ'' ۔ پھر دوسر بروز خادم نے (اسے) ذرج کرنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا: ''نہ ووسر این اور بھیڑیں ذرج کرو' ۔ تیسر بروز (پھر) خادم نے ذرج کرنا چاہا تو فرمایا کہ اسے ذرج مت کرو، دوسرا بیل اور چند بحریاں ذرج کر ڈالو۔ پوسے روز بھی خادم نے التماس کی کہ قبلہ! آج کوئی ذبیحاس وقت موجود نہیں ہے، اگر آپ تکم فرما کیں تو بیبیل ذرج کردیا جائے۔ (آپ نے) منع کیا اور غصر فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ والدہ (صاحب) نے حضرت قبلہ کے حضور حاضر ہوکر عرض کی کہ میرا بیٹا میاں غلام حن اس بیل والدہ (صاحب) نے حضرت قبلہ کے حضور حاضر ہوکر عرض کی کہ میرا بیٹا میاں غلام حن اس بیل کو میری اجازت کے بغیر گھر سے لایا ہے اور میرا دل نہیں چاہتا کہ اسے خیرات کروں، کیونکہ بھی بیل میر سے پہلے آگاہی بخش ہے کہ میں نے بھی بیل میر سے پہلے آگاہی بخش ہے کہ میں نے جاؤ، جلدی لے جاؤ کہ اللہ تعالی نے جھے اس سے پہلے آگاہی بخش ہے کہ میں نے اسے ذرخ نہیں کیا ہے۔

#### قرض کی واپسی

ہمارے جھزت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے مریدوں میں سے ایک آ دمی ایک ہیوہ عورت پر عاشق ہو گیا۔ ہر چند جا ہتا تھا کہ وہ (عورت) جلد اس کے نکاح میں آ جائے ، لیکن وہ عورت قبول نہیں کرتی تھی۔ آخر اس عورت کو دنیاوی

ضرورت پیش آئی۔ چونکہ اے معلوم تھا کہ فلاں آ دمی میرا طلبگار ہے، اس نے ایک عورت کو اس (آ دمی) کے پاس بھیجا کہ مجھے بچپاس یا ساٹھ رو پوں کی ضرورت ہے، بطور قرض دے دو۔ وہ مرد چونکہ کافی عرصہ سے اسے چاہتا تھا (لہٰذا) اس نے اس کام کواپنے مطلب کے حصول کا وسیلہ مجھا۔ اس کی مطلوبہ رقم بھیج دی۔

کھے عرصہ کے بعد وہ عورت اس شخص کے شہر میں آئی اور اس کو اطلاع کر دی۔ وہ شخص بہت زیادہ مسر ورہو گیا اور ایک عورت کو جواس کی راز دارتھی ،مقرر کیا کہ وہ اس عورت کے لیے پر تکلف کھانا پکائے اور عشاء کے بعد فلال جمرہ ، جولوگوں سے خالی ہے ، میں اسے لے آئے۔ جب وہ عورت جمرہ میں آئی تو وہ مرد بری نیت سے ہر چند چاہتا تھا کہ نفس امارہ کا کام حاصل کرے ، لیکن کر نہیں سکتا تھا ، یہاں تک رات ختم ہوگئی۔ وہ اپنے برے فعل سے بہت زیادہ شرمسارتھا اور وہ عورت اس کی قوت سے مایوس ہوکر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ وہ آ دی اس رات کی شرمساری کی وجہ سے دوسری مرتبہ وصال کی درخواست کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا اور قرض دی ہوئی رقم کو چھوڑ نا بھی مشکل خیال کرتا تھا۔ اسے یہ امید بھی نہتی کہ عدالت کے ذریعے قرض وصول کرے ، کیونکہ اس کے گو اہ نہیں شھے۔

اس نے حضرت قبلہ کے حضور عرض کی کہ میں نے ایک عورت کو قرض حسنہ دیا ہے، وہ عورت قرض واپس نہیں چکاتی۔ (آپ) وعا فرما کیں۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ جمیں اس رات کہ تم فلال حجرہ میں تھے، کے حالات معلوم ہیں، تم نے قرض حسنہ ہیں دیا تھا (بلکہ) تم نے فاسداراد ہے قرض کو کر بنایا تھا، لیکن الحمد لللہ کہ تمہاری وہ مراد حاصل نہ ہوئی۔ اب جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھر ہو، وہ عورت خود بخو د تمہارا قرض ادا کر دے گی۔ اس شخص کو چونکہ کامل اعتقاد تھا (لہٰذا) اس نے اس طرح کیا اور صبر سے گھر میں بیٹھر ہا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس عورت نے خود بخو داس (شخص) کی رقم اس کے گھر پہنچادی۔

#### نقصان سے بچنا

عاجی قلندر خان گنڈہ پوری خیل، رئیس مڈی جو ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ

(میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے خلصین اور خادموں میں سے ایک ہیں، ایک روز خانقاہ شریف میں حضرت قبلہ خانقاہ شریف میں حضرت قبلہ کی زیارت اور قدم ہوی کے لیے آئے۔ دوسرے دن حضرت قبلہ نے (ان سے) فرمایا کہ میں تہمیں رخصت کرتا ہوں تا کہتم اپنے گھر (چلے) جاؤ۔ (انہوں نے) عرض کیا کہ قبلہ! میں آپ کی خدمت مبارک میں چندروز قیام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس دوران جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے بھی ان کے حق میں سفارش کی کہ قبلہ! حاجی صاحب جب بھی خانقاہ شریف میں آتے ہیں تو چندروز حضرت قبلہ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ ابھی (انھیں) قیام کی اجازت (مرحمت) فرما کمیں۔ (حضرت قبلہ نے) ارشاد فرمایا کہ حضرت علی صاحب کا آنااور خانقاہ شریف میں قیام کرنا خودان کے اختیار میں ہے کہ (بی) ان کی جگہ جا کہ قبل کے ماری کے خاتیار میں ہے کہ (بی) ان کی جگہ کی ماری کی حاج ہے۔ اس دوز کے ماری کی حاج ہے۔ اس دوز کی رات کے دقت ان کے گھر میں چور آیا اور اس نے نقب زنی کی۔ اس دوت حاجی صاحب موصوف کو پہتے چل گیا، انہوں نے ہائے وائے اور شور شرابہ کیا، پس چور ڈرگیا اور مال و اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوس خالی ہاتھ والی چلا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوس خالی ہاتھ والی چلا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوس خالی ہاتھ والی چلا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوس خالی ہاتھ والی کی خلا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوس خالی ہاتھ والی کیا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوس خالی ہاتھ والی کیا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوس خالی ہاتھ والی کیا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز کیا کہ کیا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز کیا کہ کیا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز کیا کہ کیا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز کیا کہ کیا کہ کیا گیا۔ اگر حاجی قلندر خان صاحب اس روز کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کو کر کیا کیا کہ کر کیا کہ کر

## فقیری جیب افغانی بوری ہے

ایک روز خانقاہ شریف سون (سیکسر ، ضلع خوشاب) میں ہمارے حضرت قبلة لبی وروقی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے اپنی جیب مبارک ہے مبلغ ایک سوروپ کال کر حضرت لعل شاہ صاحب مغفور دندہ شاہ بلاول والوں کے خادم میاں نور عالم صاحب اعوان کو دیے کہ خانقاہ شریف کے لنگر کے لیے بھیٹریں خرید لیں میاں نور عالم صاحب کے دل میں خیال آیا کہ حضرت قبلہ کی جیب مبارک بظاہر چھوٹی می نظر آتی ہے، اس میں ایک سو روپے کیے ساگئے، (نیز) ہر روز ضبح ہے شام تک جتنے روپے بھی خرچ ہوتے ہیں، وہ بھی اسی حیب سے نکال کر (حضرت قبلہ ) خرچ فرماتے ہیں اور بھی ختم نہیں ہوتے! حضرت قبلہ نے جیب ہے نکال کر (حضرت قبلہ ) خرچ فرماتے ہیں اور بھی ختم نہیں ہوتے! حضرت قبلہ نے

انھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشادفر مایا:

"فقیری به جیب افغانی بوری ہے اور به فقیری زندگی میں ہر گرختم نہیں ہوگا۔"

## فقیر کے لنگر کاخرچ اللہ تعالی کے توکل پر موقوف ہے

ایک روزمیاں نور عالم مذکور اور کلا چی کے دوشخص خانقاہ شریف موئی زئی کے جمرہ میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ (ان کے) درمیان بات چلی کہ خانقاہ شریف کے نظر کاخر چی بہت زیادہ ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ پھر وہ دو دو درسرے آدی کہنے گئے (بیہ): ''لوگوں کی آمدنی پر موقوف ہے' یعنی پیلوگ جو (زیارت کو) آتے ہیں اور نذرو نیاز لاتے ہیں، اس سے خانقاہ شریف کے کنگر کاخر چی چلایا جاتا ہے۔ میاں نور عالم نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، ہزرگوں کے کام (کا دارومدار) اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف (ہوتا) ہے۔ یہ بحث ختم نہ ہوئی تھی کہ تینوں شخص اس جگہ سے اٹھ کر مسجد کی جانب نماز کے لیے چل پڑے۔ اس وقت حضرت قبلہ بھی عشاء کی نماز کے لیے چل پڑے۔ اس وقت حضرت قبلہ بھی عشاء کی نماز راستے میں کھڑے ہوئے در آپ ) ان کو مخاطب کرتے ہوئے راسے میں کھڑے ہوگے اور (ارشاد) فرمایا:

"میاں نورعالم لوگ کہتے ہیں کہ خانقاہ شریف کاخرج لوگوں کی آمدنی پرموقوف ہے، حالانکہ لوگوں کی آمدنی درویشوں کے جوتوں کے لیے پوری نہیں ہوتی، اس سے اور کیا (کام) ہوگا؟ اس فقیر کے خانقاہ شریف کے کنگر وغیرہ کاخرچ اللہ تعالیٰ کی تو کل پرموقوف ہے۔"

يرفر ماما:

''اگرکوئی شخص ابھی فقیرے (ایک) لا کھروپیہ، ای جگہ جہاں میں کھڑا ہوں، طلب کرے گاتو واللہ، باللہ خداکی قتم میں گھر بھی نہیں جاؤں گا اوراس جگہ سے پاؤں بھی نہیں اٹھاؤں گا کہ اس کی طلب کے مطابق لاکھروپیاسے دے دوں گا، لیکن (یوں) نبست الہی (ولایت) باقی یں وہ دونوں شخص بہت شرمندہ ہوئے۔

## بشارت خاتمه بالخير ومقتدائي حاصل مونا

مولوی غلام حسن صاحب، سکنه گره سوانگ الم اسواگ) جو جمارے حضرت قبلة لبی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ برقربان ہوں) کے خدام میں سے ایک ہیں، ایک روز تبیج خانہ میں حفرت قبلہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ (ان کے) دل میں خیال گزرا کہ عرصہ سے میں حضرت صاحب کی خدمت میں آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں اور حق تعالیٰ سے میری یہی آرزو ہے کہ ان برگزیدہ پیرومرشد کے طفیل خاتمہ بالخیر (نصیب) ہواور میں اس خاندان (مکرم) كے فيض و بركات سے محروم ندر موں \_ پس اى وقت حضرت قبلہ نے الحس مخاطب كرتے ہوے ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب! اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا اور آپ كوحفزت كرام عليهم الرضوان كے فيض وبركت سےمحروم نہيں فرمائے گا۔ حضرت قبلہ کی گوہرافشاں زبان (مبارک) سے پیفض پرور کلام س کرمولوی صاحب

موصوف کوخوشی حاصل ہوگئی اور دل میں جو وسوسہ پیدا ہوا تھاوہ رفع ہو گیا۔

#### اہل قبور کے لیے دعائے خیر

ہارے حضرت قبلہ کی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فداہوں) حضرات قدس الله تعالی اسرارہم (الله تعالیٰ ان کے رازوں کو یا کیزہ بنائے) کے مزارات کی زیارتوں کے لیے وہلی شریف تشریف لے گئے تھے اور وہاں سنجل کمیں محد امتیاز علی خان صاحب کے مكان يركئے - جب وہاں سے واليس آرے تھے، توراست ميں ريلوے اسٹيشن يرعبدالشكورخان صاحب، رئیس دهرم پور، جوراجپوت قوم سے ہیں، نے دعوت کی۔اس غرض سے آپ قلعہ وهرم بور، جوخان موصوف كامكن تها، مين تشريف لے گئے۔ اتفاق سے جعد كا دن آ گيا۔ عبدالشكور كے بھتیج محر عبیداللہ خان نے عرض كى كماكرة ج حضرت قبله مسجد شريف ميں جعدكى

نمازادافر ما ئیں، تو (یہ) برکت کا موجب ہوگی۔ حضرت قبلہ ان کی التجا کومنظور فرماتے ہوئے مجد شریف میں تشریف لے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوکرا قامت گاہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو عبیداللہ خان صاحب نے عرض کی کہ ہمارے بزرگوں کا قبرستان (یہاں سے) بہت قریب ہے۔ اگر حضرت ان کی قبروں پر دعافر ما ئیں تو (یہ) ان کی فلاح و نجات کا ذریعہ بن حائے گا۔

حفرت قبله اس درخواست کے مطابق قبرستان کی طرف تشریف لے گئے، کین چونکہ سفر کے دنوں میں حضرت کوذات البحب (پہلی کے درد) کا بخار ہوگیا تھا اور اس وجہ ہے آپ ، بہت ضعف ہوگئے تھے، کمزوری کے سبب چلنے اور بیٹھنے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، (للہذا) عبیداللہ خان پاکلی لائے تھے اور حضرت پاکلی میں سوار تھے۔ جب قبروں پرتشریف لے گئے تو عبیداللہ خان نے حضرت کے آئے ہے پہلے اپنے والد کی قبر کے پہلو میں فرش زم کررکھا تھا۔ حضرت وہاں بیٹھ کرمرا قبر کر نے گئے اورتقر بیا گھنٹہ بھرمرا قبہ میں رہے اور پھر دعائے خیر فرما کر واپس تشریف لائے۔ جب ہندوستانیوں کے معرکہ سے مجلس خالی ہوئی تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آ دی کی وفات کے بعد اگر نیک اولا درہ جائے تو وہ اپنے برزگوں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ حقد ادخان ترین صاحب جواس سفر سے مشرف تھے، نے برزگوں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ حقد ادخان ترین صاحب جواس سفر سے مشرف تھے، نے برزگوں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ حقد ادخان ترین صاحب جواس سفر سے مشرف تھے، نے برزگوں کے کہا کہ دیر تک قبروں پرمرا قب رہے ہیں۔ (آپ نے) اہل قبور کے حالات کی طرح مشاہدہ فرمائے ہیں؟

حفرت قبلہ نے فرمایا کہ جب اوّل میں نے عبیداللہ خان کے والد کی قبر کودیکھا توان کی تمام قبر کوظلمت سے لبریز پایا۔حضرت باری (تعالیٰ) کی جناب میں تضرع وزاری کی ،الحمدللہ کہ احسان الٰہی سے ان کی قبر سے وہ ظلمت جاتی رہی اوران کی قبر نورانی ہوگئی۔ پھران کی قبر کے مصل عبیداللہ خان کے چیا کی قبر تھی ،اس کی طرف نگاہ کی تو میں نے اس قبر کو بھی ظلمت سے پر پایا۔ (پھر) میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو ان کی قبر سے (بھی) ظلمت جاتی رہی اور قبر میں ایک فرضا ہر ہوا، کین اس نور میں تھوڑی ہی ظلمت ملی تھی ،مگرضعف کی وجہ سے بہت زیادہ بیٹھنے کی طاقت نہ رہی (اور) میں اٹھ پڑا۔

#### خاتمہ بالا یمان سے آگاہی

میاں فضل علی صاحب، جوخان بہا در محدر بنواز خان صاحب، میاں خیل تا جوخیل هائم رکیس موک زئی شریف کے فتی تھے، تین رات دن سکرات موت میں ببتلار ہے اوراس کے بعد وفات پائی۔ان (کی میت) کونماز جنازہ کے لیے خانقاہ شریف میں لایا گیا۔حضرت قبلہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ نماز کے دوران مولوی عبدالحکیم صاحب استرانہ المجا جوحضرت قبلہ کے خلصین میں سے ایک ہیں، کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میاں فضل علی صاحب پر جائمنی کی بڑی تکلیف آئی ہے، واللہ اعلم کہ ان کے خاتمہ کا انبی م کیسا ہوا ہے؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب حضرت قبلہ نے مائہ میں واپس تشریف لائے اور مولوی صاحب موصوف ہونے کے بعد جب حضرت قبلہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ مولوی شاحب! بعض بعض با تیں ایک ہوتی ہیں جو مجمع عام میں بیان نہیں کی جاسمیں ۔ میاں فضل علی صاحب نماز جنازہ کے وقت فقیر سے ملے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ صاحب نماز جنازہ کے وقت فقیر سے ملے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ سکرات موت کی جوختی ہم پر آئی (وہ) بیان سے باہر ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ سکرات موت کی جوختی ہم پر آئی (وہ) بیان سے باہر ہو کیاں اللہ تعالی کے فضل سے خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔

پی حفرت قبلہ کی گو ہرافشاں زبان (مبارک) سے یہ بات من کرمولوی صاحب محلم موصوف کے دل میں جو وسوسہ تھا، وہ رفع ہو گیاا وراطمینان حاصل ہو گیا۔

## اہل وعیال کے خیالات وتفکرات سے آگاہی

ایک روز ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں)
خانقاہ شریف کے دروازے پر بیٹھے اپنے اونٹوں کے رپوڑ کاملاحظہ فر مارہ تھے اور ناصر شادی
ز کی کے پیوندہ افغانوں سے پشتو زبان میں کلام فر مارہ تھے۔ جناب مولوی حسین علی صاحب میں علی حاضر بیٹھے تھے۔ اس وقت ان کے دل میں اپنے گھر (اور اہل وعیال) کے خیالات اور
تفکرات آگئے تھے۔ حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں)

نے فوران کی طرف متوجہ ہو کرارشا وفر مایا:

إِنَّ مِنُ أَذُوَاجِكُمْ وَأَوُلادِكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ" (مورة التغابن ١٥): لينى تمهارى عورتوں اور اولا دميں سے بعض تمهارے وشمن (بھی) ہيں،

سوان سے بچے رہو۔

پھر (حضرت قبلہ) پہلے کی طرح افغانیوں کے ساتھ اونٹوں کے بارے میں گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے۔

#### مريدى وفات سے آگاه فرمانا

نماز تہد کے وقت ہارے حضرت قبل قاصد نے حاضر ہوکر عرض کی کہ گل دادخان صاحب ہوں) کی خدمت میں موضع لمری سے ایک قاصد نے حاضر ہوکر عرض کی کہ گل دادخان صاحب رانہ زئی جو کہ حضرت قبلہ کے خدام میں سے ہیں، کو دو دن ہوئے سانپ نے ڈس لیا ہے، کین آج قدر ہے ہوش ہیں، جتنا بھی علاج کیا گیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بہت زیادہ تعلیمات کے بعد عرض کرتے ہیں کہ حضرت صاحب نمک پردم فرمادیں۔ حضرت قبلہ نے نمک پر مفرمادیں۔ حضرت قبلہ نے نمک پر مفرمادیں۔ حضرت قبلہ نے نمک پر ہمی ملیں۔ دم فرماکر قاصد کو دیا کہ (گھر) پہنچتے ہی فورا کھلا کیں اور سانپ کے ڈسنے کی جگہ زخم پر بھی ملیں۔ بہن قاصد اس طرف روانہ ہو گیا۔ ضبح کے وقت حضرت قبلہ نے اپنی گوہر افشاں زبان (مبارک) سے ارشاد فرمایا کہ گل دادخان صاحب نے تبجد کے بعد ہوش میں آگر میری طرف دیکھا:

چوں قضا آید طبیب ابلہ شود داروئے دفع مرض گمراہ شود

لیعنی جب قضا آتی ہے تو معالج ناداں ہو جاتا ہے (اور) بیاری کو مٹانے والی دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ حضرت قبلہ کے اس کلام سے محفل کے تمام لوگ سمجھ گئے کہ گل داد خان فوت ہو گئے

حفزت قبلہ کے اس کلام سے علی کے تمام توں جھ سے کہ من داد ھان وہ ہو ہے ۔ ہیں۔ دوسرے دن اطلاع پنچی کہ گل داد خان قاصد کے پنچنے سے پہلے (نماز) تہجد کے بعد افاقہ میں آ کر گھڑی بھر حفزت قبلہ کی طرف متوجہ رہے (اور) اس کے بعد فوت ہوگئے۔

## حواشي فصل جہارم

(۱) مرادکسیغر نام کا ایک پہاڑ ہے جو خانقاہ مویٰ زئی شریف سے تین فرسنگ (۹میل) مغرب کی طرف واقع ہے، اس ترکیب سے کہ غر بزبان (پشتو) پہاڑ کو کہتے ہیں اور کیسی وکسی اس پہاڑ کے نام ہیں اور (یہ) کوہ سلیمان کے نام سے بھی مشہور ہے۔ (سیدا کبرعلیٰ)

الر) موی زئی ایک قصبہ فاخرہ کا نام ہے، جس میں خانقاہ شریف، اور حضرت حاجی دوست محمد قندھاری اور ہمارے حضرت قبلہ برداللہ صفح مجہما ونور اللہ مرقدھا (اللہ تعالی ان کے مزاروں کو خنک کرے اور ان کی قبروں کو منور فرمائے ) کے پرانوار مزارات واقع ہیں، صوبہ پنجاب کے اصلاع میں سے ضلع ڈیرہ اساعیل خان کے توابع ہے (سیدا کبرعائی)

(۳) یه قصه حضرت قبله نے اپنی زبان (مبارک) سے بندہ کو بھی اپنی زبان (مبارک) سے بندہ کو بھی اپنی زبان (مبارک) سے تھوڑ نے فرق کے ساتھ بیان فرمایا جو ایک لطیف تفصیل طلب نکتہ ہے (مولا ناحسین علی صناحب ؓ)

(٣) حفرت قبلہ نے ایک باراس کمینہ کے سامنے اس طرح کا قصہ بیان کیا ہے کہ قوم وزیر کے بہت سے لوگ اکٹھے آئے اور ہمار نے زدیک بیٹھ گئے۔ آخر کار حفرات قد سنا اللہ تعالیٰ کی برکت سے ان کے درمیان کا نفت پیدا ہوگئی۔ بعض کہنے لگے کہ جملہ کریں اور بعضوں نے کہا کہ حملہ نہ کریں اور بعض نے کہا اگر ایذا رسانی کا ارادہ کریں تو اوّل مملہ نہ کریں اور بعض نے کہا اگر ایذا رسانی کا ارادہ کریں تو اوّل ممارے ساتھ معاملہ کریں۔ آخر کارسب واپس چلے گئے (مولاناحسین علی صاحب )

(۵) گره نورنگ ، ضلع ڈیرہ اساعیل خان کے ایک قصبہ کا نام ہے (سیدا کبر علیؒ)۔ (۲) پوندہ ایک افغانی قوم ہے جو ہرسال سردیوں میں اپنے اہل وعیال کے ہمراہ، دامان کے علاقے میں ڈیرہ اساعیل خان آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں خراسان چلے جاتے ہیں اور اہل خیمہ ان میں سے ہیں (سیدا کرعانؓ)

(2) كہاور ضلع ڈررہ اساعيل خان كاايك قصبہ إسيداكرعاني)

(۸) بھرنام کا ایک شہر ہے جو اس تخصیل میں ڈریرہ اساعیل خان کے تو ابع ہے(سیدا کبرعلیؓ)

(٩) بگوانی ضلع ڈررہ اساعیل خان کے ایک قصبہ کا نام ہے (سیدا کبرعلی )

(۱۰) مُری ایک قصبہ کا نام ہے جو تخصیل کلا چی ضلع ڈیرہ اساعیل خان میں واقع ہے (سیدا کبرعلیؓ)

(۱۱) کڑوہی ایک قصبہ کا نام ہے جو تخصیل خوشاب ضلع شاہ پور میں واقع ہے (سیدا کبرعلیؓ)

(۱۲) چودہوال ضلع ڈررہ اساعیل خان میں ایک قصبہ ہے (سیدا کبرعلی )

(۱۳) یمرض ۹۰۳اه (۱۸۹۱/۹۲) میں پھیلی تھی، اس وباء میں فقیر کے دادا مولوی صالح محد بن استاذ الکل مولانا فتح محد نے جام شہادت نوش کیا (مولاناعظامحد صحح)

(۱۴) اوگالی ایک قصبہ کا نام ہے جوضلع شاہ پورک مخصیل خوشاب کے ڈاکخانہ نوشہرہ،علاقہ سون سیکسر میں واقع ہے (سیدا کبرعلیؓ)۔

(١٥) ميكن ضلع دروا ساعيل خان كايك قصبه كانام إسيدا كرعليً

(۱۲) دریائے لونی ایک نہر کا نام ہے جو خراسان کے پہاڑوں سے دامان ڈیرہ اساعیل خان کے علاقہ میں آتی ہے اور دریائے اٹک میں داخل ہوجاتی ہے (سیدا کرعلیؓ)

(١٤) چرے کا ایک چیزجس سے تیراک کرتے ہیں (سیدا کرعانی)۔

سون وسیکسر پہاڑوں کے نام ہیں جو دونوں یونہی مشہور ہیں،اس وجہ سے علاقے کوسون سیکسر کہتے ہیں۔ بیضلع شاہ پور بخصیل خوشاب، تھانہ وڈا کخانہ نوشہرہ میں ہیں، جہاں ہمارے حضرت قبلة لبي وروحي فداه (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کی خانقاہ شریف واقع ہے، جوآب نے گرمیوں کی راحت اور آرام کے لیے بنوائی تھی (سیدا کرمائی)

ایک افغانی قوم کانام ب(سیدا کبرعلی ) (19)

ملانوازاورملابادشاہ اوردوسرےدوآ دمیول کے نام معلوم نہیں (سیدا کرعائی) (r.)

> ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کرمانی) (11)

ایک قصبہ کانام ہے جو ضلع ڈیرہ اساعیل خان میں ہے۔ (سیدا کبرعلیؓ) (11)

ایک قصبہ کا نام ہے جوضلع ڈریرہ اساعیل غان مختصیل لید، تھانہ وڈ اکخانہ (rm) كرورلعل عيس ميں واقع ب(سيدا كبرعليّ)-

ضلع مرادآ باد (ہندوستان) کے ایک شہرکانام ہے (سیدا کبرنگی)۔ (44)

(۲۵) ایک افغانی قوم کانام ب (سیدا کبرالی)

(۲۷) اسراندایک افغانی قوم کانام ب (سیدا کبرعانی)

جناب مولوی عبرالحکیم صاحب نے بیان فرمایا کدایک روز حضرت قبلہ نے اشراق کے وقت ہمیں مخاطب کرتے ہوئے ارشادفر مایا کہ گزشتہ رات جن فقیر کے پاس بیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ایا مطلب حاصل کرنے کے بعدوہ واپس چلے گئے۔ (سیدنا کبرعلی)

## فصل پنجم:

# ہارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے معمولات کا بیان

راقم عفی عند کہتا ہے کہ بندہ تقریباً ہیں سال، پانچ ماہ اور پانچ دن حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر رہا۔ ان میں سے سات برس حضرت اقدس کی خدمت مبارک میں اکناف آفاق اور اطراف عالم ہے آنے والے عریضوں کے جوابتح ریکرنے پر مامور رہا اور معمولات وغیرہ کی تخریج دولاگ حضرت قبلہ سے زاری کامل اور آرزوئے کمال کے ساتھ ہمیشہ طلب کرتے تھے، کی خدمت انجام دیتارہا۔ ایک روز حضرت قبلہ کے ارشاد پر ہرطرح کے تعویذات لکھے اور چند صفحات الگ الگ کر کے حضرت اقدس کے حضور پیش کیے۔ (آپ نے) تبسم فر مایا اور (پھر) ارشاد فر مایا کہ اب تم اس کام کے عامل (ماہر) بن چکے ہوکہ (اب تک) ہمراروں تعویذات تمہمارے ہاتھ سے لکھے گئے ہیں۔

پس بندہ نے سینکر وں بارتجر بہ کیا ہے (اوران کو) بہت زوداثر پایا ہے، الہذاحضرت قبلہ کے بعض معمولات جوان سات برسوں کے دوران اس کواپنے بیر ومرشد سے تحقیق کے ساتھ ملے بیں اور (ان کی) مجھے اجازت ملی ہے، لوگوں کے نفع عام کے لیے مخبرصادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک: '' خَیرُ النّاسِ مَنُ یَّنْفَعُ النّاسَ '' (کنز العمال ۱۲۸:۱۸۱ کشف الخفاء وسلم کے ارشاد مبارک: '' خَیرُ النّاسِ مَنُ یَّنْفَعُ النّاسَ '' (کنز العمال ۲۱:۱۲۸) کشف الخفاء الله کا کھتا ہوئے اوگوں کو (زیادہ) نفع پہنچائے ، کواپنے لیے بثارت سمجھتے ہوئے (ان کو یہاں) لکھتا ہوں۔

# تمام مصیبتوں، سانپ کے ڈنگ کے زہراور پاگل کتے کے کاٹنے کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے

معمول:

سورہ فاتحہ، آیۃ الکری، چارقل یعنی قُلُ یَاایُّهَا الْکُفِرُوُنَ، قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد، قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ، سب پڑھ کردم کریں۔ تمام زمینی اور آسانی آغو دُ بِرَبِّ النَّاسِ، سب پڑھ کردم کریں۔ تمام زمینی اور آسانی آفوں اور بلاوک کے لیے حدسے زیادہ مفیدہے، خصوصاً جادواتو نے اور سانپ کے ڈنگ کے زہر کے اثرات کوزائل کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔

جادوالونے کے توڑ کے لیے ہرروز تین بار پڑھ کرسارے جسم پردم کریں اورسانپ کے ڈم ڈنگ کے زہر کے اثر کوختم کرنے کے لیے نمک پردم کر کے مریض کو کھلا کیں اور سانپ کے زخم کی جگہ پرملیں ، اور پاگل کتے کے کا شخ پر آیۃ الکری کو بغیر شامل کیے پڑھ کردم کریں ، مجرب

--

## تمام بیار یوں، دکھوں اور جن، آسیب اور نظر بدسے محفوظ رہنے کے لیے

معمول:

سوره فاتح (چارقل): قُلُ يَاأَيُّهَا الْكَفِرُونَ، قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُّ، قُلُ اَعُوُدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَاسِ اوران يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِاَبُصَارِهِمُ الْفَلَقِ. قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ اوران يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِاَبُصَارِهِمُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِيْنَ وَبِالْحَقِّ لَمَّا اللهِ التَّامَاتِ كُلِهَامِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ، بِسُواللهِ النَّهُ الَّذِي لَا يَصُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيُ

## شديد امراض مين دم كرنے كے ليے

معمول:

شدید بھاریوں کے لیے

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الْعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ اَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنَ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عَبَادِهِ وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَاَنُ يَحْضُرُونَ بِسُمِ اللّٰهِ الَّذِي لا عِبَادِهِ وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَاَنُ يَحْضُرُونَ بِسُمِ اللّٰهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْ فِي الاَّرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلاَ عَنِي السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللّٰهِ اللهِ وَاصْحَابِهِ الجُمَعِيْنَ ٥ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَاصْحَابِهِ الجُمَعِيْنَ ٥ لَكَ مَارِحِ مِمْ اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الجُمَعِيْنَ ٥ لَكُ مَارِحِ مِمْ اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الجُمَعِيْنَ ٥ لَكُ مَارِدِهِ وَلَا عَلَى عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الجُمَعِيْنَ ٥ لَكُ مَارِدِهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الْجُمَعِيْنَ ٥ كَاللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَالْمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُ

## بچے کے لیے تعویز

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ 0 أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةِ وَمِنُ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَآمَّةٍ تَحَصَنُتُ بِحِصْنِ ٱلْفِ ٱلْفِ لاَجَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاصُحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ0

## زراعت کی حفاظت کے (تعویز)

(يكلمات) كاغذ به كسي ، كور عياله يس ، ندكر بن اورا - يكسيت كورميان فن كردي - بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الرَّرَّاقَ الْعِبَادِ يَا خَلَّاقَ الْخَلَّاتِقِ يَا فَاطِرَ السَّمُواتِ وَيَامُنبِتَ الزَّرُعِ وَالنَّبَاتِ وَيَامُجِيْبَ الدَّعُواتِ الْفَاعُ مِنُ هَلَا الزَّرُعِ شَرَّا الْهَوَ آمِ وَالوُحُوشِ وَشَرَّ الْفَارَّةِ وَلا خَنَاذِيرِ الْمُفْسِدَةِ وَارُزُقُنَا رِزُقًا حَسَنًا ط وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَآصِحَابِهِ آجُمَعِیْنَ ٥

# اسائے اصحاب کہف کا تعویذ (حصول برکت، ڈو بنے ، جلنے ، چوری اور ڈاکہزنی وغیرہ سے بچنے کے لیے )

حصول برکت اور ڈو بنے ، جلنے اور ڈاکہ زنی وغیرہ سے بیخنے کے لیے اور بیاریوں سے شفا اور حاجات کے پورا ہونے کے لیے ان (اصحاب کہف) کے نام کھیں اور مکان، شتی اور اموال میں رکھیں یا اپنے پاس رکھیں، اللہ کی حفاظت میں رہے گا: بیسم اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحُمنِ اللهِ الرَّحُمنِ اللهِ الرَّحُمنِ مرفوش ، وبدنوش ، شاونوش ، مرطونس اور ان کے کتے تمطیر کا نام۔

## مردردسے شفایانے کے لیے (تعویز)

اس آیت مبارک کونتین روز تک متواتر کاغذ پرلکھ کرپانی میں دھوئیں اور پانی کوپئیں اور در د کی جگہ پرملیں ،انشاءاللّٰدمفید ہوگا: لَوُ ٱنْزَلْنَا هَلَا الْقُرُآنِ عَلَى جَبَلٍ لَّرَايُتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعاً مِّنُ خَشُيَةِ اللهِ وَتِلُكَ الْاَمُثَالُ نَصُرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، يَا شَافِي يَا شَافِي يَا شَافِي يَا شَافِي يَا شَافِي يَا شَافِي كَا شَافِي اللهِ وَتِلُكَ الْاَمُثَالُ نَصُرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، يَا شَافِي يَا شَافِي كَا شَافِي اللهِ وَتِلْكَ اللهُ اللهِ وَتِلْكَ اللهُ اللهِ وَتِلْكَ اللهُ اللهِ وَتِلْكَ اللهُ اللهُ اللهِ وَتِلْكَ اللهُ اللهِ وَتِلْكَ اللهِ وَتِلْكَ اللهُ اللهُ اللهِ وَتِلْكَ اللهُ اللهُ اللهِ وَتِلْكَ اللهِ وَتِلْكُ اللهُ اللهِ وَتِلْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَتِلْكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

## عورت کے حاملہ ہونے اور نرینداولا د جننے کے لیے تعوید

اسم (الهی) یَا مُبُدِئُ کوتھالی میں اور کاغذ کے وکھڑوں پر کھیں، جب عورت حیض سے پاک ہو جائے (تو وقت مجامعت) مہینے کے شروع میں تین دن لگا تاراہ ایک ایک مکڑا کھلا کیں سے (اور صبح یَامُبُدِئُ لکھی ہوئی تھالی میں پانی ڈال کراسے پلائیں)۔ تین ماہ ایسے ہی عمل کریں اور آیت:

اَللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْشَى وَمَا تُغِيْضُ الْآرُحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ0

اورآیت:

يَا زَكْرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامِ ﴿ اسْمُهُ يَحَىٰ لَمُ نَجْعَلُ لَّهُ مِنُ قَبُلُ سَمِيًّا ﴿ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجُمَعِينَ.

لَهُ كَرْعُورَت كُودِين كَهِ كُلْ عِين وَالَ لِي اسْطَرَ كَهْ نَاف سے دوانگشت في لئكا رہ دیا فاق ہے دوانگشت في لئكا رہ دیا والد جنے گا۔

## جس عورت كاحمل خشك موجائے اس كے ليتعويذ

سفید چینی کے برتن پر لکھیں اور جالیس روز تک بلاناغہ (عورت کو) پلائیں۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کاحمل پرورش یا کر ظاہر ہوجائے گا:

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ 0 سُبُحْنَ الَّذِيُ خَلَقَ الْآزُوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ اللهِ الرَّحُمْنِ اللهُ عَلَى تُنْبِثُ الْآرُضُ وَمِنُ اَنْفُسِهِمُ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ 0 وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيُنَ.

## ہرسم کے بخارہے شفاکے لیے تعویذ

كه يعص و فِحُو رَحُمَتِ رَبِّكَ عَبُدَهُ زَكَرِيًا ٥ إِذُ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًا ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمُ آكُنُ بَخْفِيًا ٥ قَالَ رَبِّ اِنِي وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمُ آكُنُ بِخُفِيًا ٥ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٥ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِينَ ٥

لکھر (مریض کے) گلے میں باندھیں اور کاغذ کے تین مکروں پر

الله الله يا محيطط الله

لكه كرتين روزايك ايك كهاليس \_ان شاءالله تعالى بخاراً ترجائے گا\_

#### تیسرے دن کے بخار کے لیے تعویذ

بخار کے شروع ہونے پر، بخار کی باری کے روز: اوّل اور آخر میں درودشریف پڑھ کر سورہ رعد پڑھ کردہ کریں۔ان شاءاللہ تعالیٰ صحت ہوجائے گا۔ تینوں باری کے دنوں میں یونہی دم کو پورا کرے، بخار پہل یا دوسری باری پراُتر جائے گا اور اگر تین باری کے دنوں میں دم نہ کریں گے تو چندروز کے بعد بخار دوبارہ چڑھ جائے گا۔

# ہرسم کی بواسرے لیے تعویذ

يَارَحِيْمُ كُلِّ صَرِيْحٍ وَّمَكُرُوبٍ وَّغَيَاثَهُ وَمَعَاذَهُ يَارَحِيْمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ لَكُ كُورِ مِنْ اللهِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ لَكُ كُمُ مِينَ الرَّعِينَ لَكُ كُمُ مِينَ الرَّعِينَ لَكُ كُمُ مِينَ الرَّعِينَ لَا اللهُ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمِينَ المَّالِمُ المَّالِمِينَ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلُولُ اللهُ اللهُ المَّالِمُ المَّلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

٠٠١٥

اگرضج وشام سورہ فاتحہ بشمِ اللہ کے ساتھ سات بار پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اگریہ نہ ہو سکے تو صرف بیسم پرناف سے گھٹوں نہ ہو سکے تو صرف بیسم پرناف سے گھٹوں تک اور سامنے اور پیچھے (پشت پر) ہتھیا یوں پردم کر کے پھیرے۔

#### در دِباد سے شفاکے لیے تعویذ

## مال کے جلد بکنے کے لیے تعویذ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 فَاسْتَبُشِرُو البِيَعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ 0 وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ لَكُورَ مَال كَاندرركيس -

ذہن کی تیزی اور مطالعہ کی زیادتی کے لیے (تعویذ)

اَللَّهُمَّ نَوِّرُ قَلْبِی بِعِلْمِکَ وَاسْتَعُمَلُ بَدَنِی بِطَاعَتِکَ وَ بَارِکَ وَسَلِّمُ عَلَیْهِ٥ وَسَلِّمُ عَلَیْهِ٥ سبق کے آغازے پہلے سات بار پڑھ کرائے جسم پردم کرلیں۔

## رونے والے بچے کے مبر کے لیے تعویذ

## تلی ہے شفا کے لیے تعویذ

مرر:

نیل کچ کردہ موٹے کپڑے کی سات تہہ کرکے پانی ہے ترکر کے تلی کی جگہ پر رکھیں اور اس کھیکری کے اندر آ گ کا انگارہ اس کپڑے کے اوپر نئی تھیکری، جے پانی نہ لگا ہو، رکھیں اور اس تھیکری کے اندر آ گ کا انگارہ رکھیں اور اس کے اوپر یہ تعویذ:

ر کھیں۔ان شاءاللہ تلی زائل ہوجائے گی۔

مکرر: اتوار کے روزمٹی کی ایک روٹی تلی کے برابر بنا کرتلی کی جگہ پر رکھیں اور دائیں ہاتھ میں چاقو لے کرایک ایک بارسورہ الم نشرح تسمیہ کے ساتھ پڑھیں۔ چاقو سے اس روٹی کو کا ٹیس اور اسی طرح سات بار کریں لیکن پہلی اور آخری بار (سورہ الم نشرح کے ساتھ) درود شریف کا اضافہ کریں۔ یمل تین اتوار کریں۔ان شاءاللہ تعالی تلی ختم ہوجائے گی۔

## رقان سے شفا کے لیے معمول

اتوار کے روز سبزگھاس کے چند بڑے پے لین۔ان کا ایک سرایر قان کے مریض کے ہاتھ میں دیں کہ پکڑر کھے اور دوسراسراا پنے بائیں ہاتھ سے پکڑیں اور دائیں ہاتھ میں چاقو پکڑ کر ایک بارسورہ القریش بیم اللہ کے ساتھ پڑھیں اور اس پتے کو کاٹ ڈالیں۔ای طرح سات دفعہ کریں لیکن پہلی اور آخری بار (سورہ القریش کے ساتھ) درود شریف کا اضافہ کریں۔ پیمل تین اتوار کریں۔ان شاء اللہ پر قان فتم ہوجائے گا۔

# ختم حضرت غوث الثقلين شيخ عبدالقادر جيلاني كاطريقه

تمام مقاصد کے حصول اور دینی و دنیاوی مشکلات کے لیے مجرب ہے۔ پہلے سو دفعہ درووشریف، اس کے بعد حسنبنا اللّٰه وَنِعُمَ الُوَکِیْلِ، اس پراضافہ کے بغیر (یعنی آیت کے صرف یہی الفاظ) پانچ سو بار اور بعد از اں سو بار درودشریف، ہمیشہ پڑھے تاکہ مقصود حاصل ہو جائے اور مشکلات رفع ہو جائیں۔ اس کا ثواب حضرت ممروح (شخ عبد القادر جیلائی کے روح پرفتوح کو بخش کراپی حاجتیں، ان کے طفیل بارگاہ الہی جل شانہ سے طلب کریں۔ ان شاء اللّٰہ تعالیٰ مقصد پورا ہو جائے گا۔

# دوجہانوں کے کاموں کی خیروبر کت،معاش کی کشادگی وفراخی اور ترقی رزق کے لیے معمول

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ

صَلَوَاتِکَ بِعَدَدِ مَعُلُوْمَاتِکَ وَبَارِکُ وَسَلِّمُ عَلَیُهِ٥ مزار بار بلاناغه دن رات پڑھاجائے۔ بہت زیادہ مفید ہےاور نہایت مجرب ہے۔

## ہرچز کے لیے تعویز

5 0 0

#### محبت في كے ليے تعويذ

اس پرخوشبولگا کردائیں بازومیں باندھیں:

A 11 10 1

| انه لحب الخير    | والقيت عليك      | والذين آمنوا     | يحبونهم كحب   |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| لشديد            | محبة منى         | اشد حبا لله      | الله          |
| ياودود           | یا کریم          | یا کریم          | ياغفار        |
| يحبونهم كحب الله | والذين آمنوا     | والقيت عليك      | انه لحب الخير |
| يا لطيف          | اشد حبا لله      | محبة منى         | لشديد         |
|                  | يارحيم           | یا کویم          | ياودود        |
| 11               | r                | 4                | 11            |
| والقيت عليك      | انه لحب الخير    | يحبونهم كحب الله | والذين آمنوا  |
| محبة منى         | لشديد يا رحيم    | يارحمن           | اشد حبالله    |
| يارحمن ٣         | 14               | 9                | يا لطيف ٢     |
| والذين آمنوا     | يحبونهم كحب الله | انه لحب الخير    | والقيت عليك   |
| اشد حبا لله      | یا کریم ۵        | لشديد            | محبة منى      |
| يارحيم ١٠        |                  | 11               | يارحمن ١٥     |

# بقائے حمل کے لیے تعوید

| ياقابض  | يا قابض | ياقابض  |
|---------|---------|---------|
| يا قابض | يا قابض | يا قابض |
| يا قابض | يا قابض | يا قابض |

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ٥ يَا يَحُيىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الْحُكُمَ صَبِيًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الْحُمْعِيْنَ.

# در دسر سے شفاکے لیے تعویذ

LAY

| يابدوح   | يابدوح                                    | يابدوح                                                                            | يابدوح                                                                                     | يابدوح                                                                      | يابدوح                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يا بدو - | يابدوح                                    | يابدوح                                                                            | يابدوح                                                                                     | يابدوح                                                                      | يأبدوح                                                                                                                                                  |
| يابدو    | يابدوح                                    | يابدوح                                                                            | يابدوح                                                                                     | يابدوح                                                                      | يابدوح                                                                                                                                                  |
| يابدو    | يابدوح                                    | يابدوح                                                                            | يابدوح                                                                                     | يابدوح                                                                      | يابدوح                                                                                                                                                  |
| يابدو    | يابدوح                                    | يابدوح                                                                            | The second second                                                                          | Charles and the                                                             |                                                                                                                                                         |
| يابدو    | يابدوح                                    | يابدوح                                                                            | يابدوح                                                                                     | 1 1                                                                         |                                                                                                                                                         |
| يارو     | ياروح                                     | ياروح                                                                             | ياروح                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                         |
|          | يا بدو يا بدو يا بدو يا بدو يا بدو يا بدو | یابدوح یابدوح<br>یابدوح یابدوح<br>یابدوح یابدوح<br>یابدوح یابدوح<br>یابدوح یابدوح | یابدوح | یابدوح یابدوح یابدوح یابدوح<br>یابدوح یابدوح یابدوح<br>یابدوح یابدوح یابدوح | یابدوح یابدوح یابدوح یابدوح یابدوح<br>یابدوح یابدوح یابدوح یابدوح<br>یابدوح یابدوح یابدوح یابدوح<br>یابدوح یابدوح یابدوح یابدوح<br>یابدوح یابدوح یابدوح |

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وّ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

## آ نکھ کے درد سے شفایانے کے لیے تعویز

| يابدوح | يابدوح | يابدوح |
|--------|--------|--------|
| يابدوح | يابدوح | يابدوح |
| ياروح  | ياروح  | ياروح  |
| ياروح  | ياروح  | ياروح  |

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ فَكَشَفُنَا عَنكَ غِطَآئِكَ فَبَصَرُكَ اللهِ الرَّحُمٰنِ اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمُعَمِّينَ.

## ناف کے ل جانے کی شفاکے لیے تعوید

できていることが、いいからいはから、

में के कार कार कार कार कार कार कि कार कि कार कि

## تعويذ حضرت على جو بهار يحضرت قبله كامعمول تفا

حضرت امیر المونین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه وکرم الله وجه منقول ہے که آپ نے فر مایا جوکوئی اس طلسم کواپنے ساتھ رکھے گا جادو، مصیبت، تکلیف اور امراض سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا اور عزت و آبرو کے ساتھ رہے گا اور غیبی فتو حات اور فیوضات لاریبی اس پرنازل رہیں گی اوروہ ہے:



# حواشي فصل پنجم

- (۱) یه تین معمول حفزت (خواجه محمد عثمان )اور حفزت کے (پیر و مرشد) حفزت (خواجه دوست محمد قندهاری ) کے علاوہ (کہیں) معلوم نہیں ہوئے (سیدا کبرالی )۔
- (۲) حضرت قبلہ نے ارشاد فر مایا کہ اصحاب کہف کے نام کتابوں میں مختلف کھھے گئے ہیں، لیکن اپنے ہیر ومرشد سے مجھے یونہی ملے ہیں (سیدا کبر علیٰ)
- (m) (یمل) مجامعت کی رات کرے اور صبح کے وقت زوجین یہ تھالی پی لیں اور نوباریونہی کریں (سیدا کبرمائی)
- (٣) ال پراضافہ کے بغیر یعنی لفظ 'نِعُمَ الْمُولِي وَنِعُمَ النَّصِیُر''ال نے نہ ملائیں، بلکہ انہی الفاظ پراکتفاکریں (سیداکبرعلیؓ)
- (۵) اس تعویذ کی اجازت زوجین کے (درمیان) اختلاف (دورکرنے)

  کے لیے ہے اور اس کے علاوہ اجازت نہیں اور اگر کوئی کسی دوسری جگہ

  (عمل) کرے گا تو اِن شَاء الله نفع کی بجائے نقصان ہوگا (سیدا کبرعلیؒ)

ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ کے عالی مقام خلفاء کا تذکرہ

حضرت قبلہ کے خداشناس خلفاء جن ہے میں آگاہ ہوں اور میں نے سالہاسال ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنار کھا ہے، جس قدر مجھے ان کے حالات سے آگاہی ہے (وہ) لکھتا ہوں۔

جناب حضرت لعل شاه صاحب سيد بهمدانی بلاولی رحمة الله عليه ، سکنه دنده شاه بلاول مهاحب قدس سره العزيز

آپ اس علاقہ کے حیج النسب سادات کبار سے (اور) ہمارے حضرت قبلہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے اور آپ کے بزرگ قدیم زمانہ سے ہمدان میں رہتے تھے۔ بہت عرصہ ہوا کہ الن کے خاندان سے حضرت شاہ بلاول صاحب دندہ شریف میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور ان کا مزار بھی دندہ شریف (بی) میں ہے، ای وجہ سے اس کودندہ شاہ بلاول کہتے ہیں۔

آپ عالم وفاضل، صالح وشقی، دائم الذکر والفکر، صاحب استغراق، صاحب طم وخلق، صاحب سخاوت اورصاحب تو کل تھے۔ آپ مولوی احمد وین انگوی صاحب (رحمة الله علیہ) جو حضرت عاجی دوست محمد صاحب (قندهاری رحمة الله علیہ) کے خلفاء میں سے تھ، کے شاگر دیتھے۔ دس سال میں علوم دین معقول ومنقول سے فارغ ہو گئے اور پندرہ برس تک مولوی احمد دین صاحب کے شاگر دوں کو پڑھاتے رہے۔ مولوی صاحب موصوف کی وفات کے بعد حضرت عاجی دوست محمد صاحب (رحمة الله علیہ) کی خدمت میں موسم گرما کے شروع میں خانقاہ دامان میں پہنچ، جب حضرت (عاجی صاحب) خانقاہ خراسان کی طرف روانہ ہونے والے تھے اور طریقة شریفہ (نقشبندیہ) اخذ کرکے اپنے گھرکی طرف واپس چلے گئے۔ جب

حضرت حاجی صاحب مدوح خراسان سے واپس خانقاہ دامان تشریف لائے تو جلد ہی انہوں نے خود کو حصرت کی خدمت میں حاضر ہوکر (آپ کی) صحبت شریف، ذکر واذکار اور حلقہ کا التزام کر تقریباً ایک ماہ میں ولایت صغریٰ کی اجازت حاصل کر لی۔ بعد از ال دوسال تک حضرت (اقدس) کی خدمت میں پہلے کی طرح حاضر ہوتے تھے اور چلے جاتے تھے اور فیوض و برکات حاصل کرتے تھے۔ آخری وقت حضرت (اقدس) کی شدید بیاری کے دنوں میں بھی ماضر (خدمت) تھے۔ حضرت (اقدس) نے اس بیاری کی حالت میں کمال مہر بانی سے انھیں ماضر (خدمت) تھے۔ حضرت (اقدس) نے اس بیاری کی حالت میں کمال مہر بانی سے انھیں اپنے پاس بلایا اور اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر پھیرا۔ سووہ کچھ دیر بے ہوش ہوگئے جب افاقہ ہوا تو بتایا کہ حضرت (اقدس) کے ہاتھ بھیر نے سے میرے سینے سے تمام کدورات اور آئڈیں شیشہ کی طرح صاف ہوگئی ہیں۔

حضرت حاجی صاحب مغفور کے وصال کے بعد انہوں نے ہمارے حضرت قبلہ قبلی و روی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) سے تجدید بیعت کر لی اور سالہا سال تک (حضرت قبلہ) کی خدمت مبارک میں آتے رہے اور واپس جاتے رہے اور (آپ کی) خدمات کیا گرتے تھے اور آپ کی صحبت شریف اور طقہ سے مشرف ہو کر فیوضات انوار کا اپ خدمات کیا گرتے تھے اور آپ کی صحبت شریف اور طقہ سے مشرف ہو کر فیوضات انوار کا اپ باطن میں مشاہدہ کرتے تھے اور سیرسلوک کے تمام مقامات تفصیل و تحقیق کے ساتھ طے کرکے شرف اجازت و خلافت سے مشرف ہو گئے تھے اور ارشاد میں یول مشہور ہو گئے تھے کہ قوی شرف اجازت و خلافت سے مشرف ہو گئے تھے اور ارشاد میں یول مشہور ہو گئے تھے کہ قوی القاء سے منور کر دیا تھا اور اجازت اوّل سے وفات تک تمیں برس مندار شاد پر متمکن رہ کر کاوق القاء سے منور کر دیا تھا اور اجازت اوّل سے وفات تک تمیں برس مندار شاد پر متمکن رہ کر کاو وجان خدا کی ہدایت میں عمر عزیز بسر فرمائی۔ ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کے وصال مبارک سے گیارہ ماہ تجیس روز پہلے بدھ کے دن ظہر کے وقت کے تھام سے رحمت حق کے جوار میں کے اسلام اللہ تعالیٰ فَرَ اَہُ اَسَالَ مِنْ اَنْ اَلٰہُ وَتِ کے تھام سے رحمت حق کے جوار میں آرام یا یا ۔ طاب اللّٰہ تعالیٰ فَرَ اَہُ ۔ آپ کا مزار پر انوار خانقاہ و ندہ شریف میں ہے۔

## (حضرت)ميال فاصل صاحب قوم اعوان سلمه الله تعالى

آپ موضع کوئلی، علاقہ سون سکیسر بخصیل خوشاب ضلع شاہ پور کے قدیمی رہائتی ہیں۔
اب کئی سال سے مکھڈ بخصیل پنڈی گھیپ ضلع اٹک میں مقیم ہیں۔ شروع میں ان کے ول میں محبت وشوق الہید پیدا ہوا کہ کسی اہل اللہ کی خدمت میں پہنچ کرفیض حاصل کروں۔ بہت تلاش کے بعد حضرت پیرمجد شاہ المعروف پیرمیاں صاحب، جو حضرت شخ عبدالقادر کی اولاد سے اور خلیفہ خاص جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) تھے، کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی اور پانچ برس ان کی خدمت کی اور (ذکر) قلب سے نفی واثبات تک سلوک ماصل کیا۔ ان کی وفات کے بعد بڑی انکساری سے ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ حاصل کیا۔ ان کی وفات کے بعد بڑی انکساری سے ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ دیرے دل وجان آپ پرفدا ہوں) کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کر لی اور آپ کی صحبت شریف میں رہنے گے۔

چندسال کے بعد جب حضرت قبلہ پہلی دفعہ موسم گر ما گزار نے کے لیے خانقاہ شریف سون سکیسر تشریف لے گئے تو اس سفر میں یہ بھی حاضر تھے۔ تہجد کے وقت جب نمل کے کنار بے پہنچے تو انہوں نے حضرت قبلہ سے رخصت ما نگی۔ حضرت نے انھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ خواجگان نقشبند یہ مجدد یہ کے تمام ختم ہر روز پڑھا کرنا ہمہیں اجازت ہے اورختم شاہ ابوسعید صاحب جو تین بارسورۃ اخلاص ایک بارمعو ذبین اور ایک بارسورۃ فاتحہ (پر مشمل) ہے، نیز ہمیشہ پڑھ کر حضرت محدوح کی روح پر فتوح کو بخشنے کی اجازت ہے۔

انہوں نے عرض کیا کہ یہ ختم شریف کتاب منا قب احمد یہ ومقامات سعید یہ میں لکھا ہے وہاں ہے دیکھ لوں گا۔ (حضرت اقدس نے) فر مایا کہ یہ ختم شریف اس کتاب میں درج نہیں ہے۔ یہ تو صرف میرے پیرومر شد حضرت حاجی دوست محمد صاحب قدس سرہ و برداللہ مضجعہ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ، بلا ناغہ پڑھ کر حضرت شاہ ابوسعید صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کی روح پر فتوح کو بخشا کرتے تھے۔

بعدازاں حضرت قبلہ کی خانقاہ شریف سون سے خانقاہ شریف موی زئی کی طرف واپسی

کے وقت وہ کمل شہر سے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کرشر یک سفر ہوئے اور خانقاہ شریف موٹ زئی پہنچے۔ایک روز اشراق کے وقت حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) تنبیع خانہ میں تشریف فرما تھے، آپ نے اٹھیں (میاں فاضل کو) مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دلائل الخیرات اور حزب البحر کے پڑھنے کی (تمہیں) رخصت ہے اور شرف اجازت (مرحمت) فرمایا اور (بعد از اں ارشاد) فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی طالب خدا آ نے اور خدا تعالیٰ کے ذکر کی طلب کرے، تو اسے فوراً ذکر سکھلا و اور اس پر توجہ کرو۔ پھر فرمایا کہ فقر کالباس پہننا آسان ہو کام کرتا ہے کہ فقر کالباس پہننا آسان جو کام کرتا ہے۔ اس میں شرع کالحاظ دکھنا چاہیے۔

آدى اين اولاديركرتا ہے۔

بیں سال ہونے کو ہیں کہ وہ (میاں فاضل ) ہر سال حضرت قبلہ کی خدمت میں آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں اور قدمت کرتے ہیں اور تو جہات حاصل کرکے چندروز کے قیام کے بعد پھراپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں اور انہوں نے سلوک مقامات کو کمل (حاصل) کرلیا ہے۔اب تک شہر مکھڈ میں مقیم ہیں۔اللہ تعالی انھیں باسلامت واستقامت رکھے۔

# (حضرت)مولوى مهرمحمرانگوى صاحب قوم اعوان سلمه الله تعالى

آپ بہت ہی خلیق مسکین طبع اور خوش بیان آ دی ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ آبی وروحی فداہ (میرے دل وروح آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے طریقہ شریفہ (نقشبندیہ مجددیہ) اخذ کیا۔ تقریباً بائیس سال تک ان کا بھی معمول تھا کہا پی مرضی سے خود حضرت قبلہ کی خدمت میں آتے ، چندروز قیام کر کے تو جہات حاصل کرتے اور پھراپے وطن (واپس) چلے جاتے تھے۔

مقامات سلوک تقریباً مکمل کیے اور شرف اجازت سے مشرف ہوئے۔ ایک ماہ تک

خانقاہ شریف سون (سیکسر ) میں حضرت قبلہ کی امامت کی۔ گھر پر اکثر اوقات تدریس کا کام کرتے تھے۔

ایک عرصہ سے عیالداری سے کے سبب انتہائی افلاس میں مبتلا ہیں اور عمرت معاش کی وجہ سے ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں۔اس وجہ سے ان کے احوال میں تبدیلی آگئی ہے،اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے اور استقامت عنایت فرمائے۔ آمین

### (حضرت)مولوى نورخان چكر الوى صاحب قوم اعوان سلمه الله تعالى

آ پ ہمارے حضرت قبلہ فلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) کے عمدہ اصحاب اور برگزیدہ خلفاء میں سے ہیں، عالم وفاضل، صالح وطیم اور خوش طبع ہیں۔

آپ نے علم فقہ وحدیث ہندوستان میں حاصل کیا اور طریقہ عالیہ نقشبند یہ مجدد یہ حضرت قبلہ سے حاصل کیا۔ آپ کی صحبت شریف کو لازم بکڑا، چندسال کے بعد ایک بار حضرت قبلہ کے ہمراہ سفر خراسان بھی کیا۔ چند ماہ حقائق ومعارف آگاہ صاحبز ادگان جناب حضرت مولانا مولوی محد سراج الدین صاحب اور حضرت محد بہاء الدین صاحب کے استاد بھی رہے۔

آپ حضرت قبلہ کے ساتھ کمال اخلاص ومجت رکھتے تھے اور حضرت قبلہ بھی ان پر بہت زیادہ شفقت وعنایت فرماتے تھے۔ تقریباً سترہ برس ہو چلے ہیں کہ ہرسال اپنے گھر سے حضرت قبلہ کی خدمت میں آتے ہیں، توجہات حاصل کرتے ہیں اور خدمات انجام دینے کے بعد پھر اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ سلوک کے تمام مقامات مکمل کر کے شرف اجازت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی انھیں طریقہ مجد دیہ احمدیہ (نقشبندیہ) پر استقامت عطا فرمائے۔ آئین۔ یا دَبّ الْعَالَمِیُن۔

# (حضرت ) مولوی محمر ہاشم هیگھاروی مصاحب رحمة الله علیه

آپ ہمارے حضرت قبلہ اللہ وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فداہوں) کے خلص ترین قدیم احباب اور اعظم خلفاء میں سے تھے۔ آپ صالح ہلی اور سکین مزاج شخصیت تھے اور ہمیشہ یہی آرزور کھتے تھے کہ اللہ تبارک وتعالی مجھے زندگی بھر مسکین رکھے اور مسکینی میں ہی (میرا) خاتمہ کرے اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ (ہی) میراحشر فرمائے۔

آپ نے طریقہ شریفہ (نقشہندیہ مجدویہ) حضرت قبلہ سے اخذکیا۔ تقریباً ہائیس سال ہوئے کہ ہرسال (حضرت قبلہ ک) خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کی صحبت شریف کے ملازم بن کر تو جہات حاصل کرتے، چندروز قیام کر کے پھر اپنے وطن (واپس) چلے جاتے تھے۔ مقامات سلوک وکمل کر کے شرف اجازت سے مشرف ہوئے۔

اس کے تھوڑے عرصہ بعد (ہی) حضرت قبلہ کے وصال سے ایک سال پجیس روز پہلے بروز اتوار ۲۷ ماہ رجب المرجب ۱۳۱۳ھ میں اپنے شہر میں رحمت حق سبحانہ سے واصل ہوگئے۔ حضرت قبلہ ان کی وفات پر بہت زیادہ مغموم ہوئے۔ رَحْمَه اللّٰه تعالیٰ عَلَیٰه۔

# (حضرت) ملابيك محمرصاحب سربريده كح خراستان سلمه الله تعالى

آپ بڑے جوانمرد، بہادرآ دمی اور ہمارے حضرت قبلة قبلی وروحی فداہ (آپ پرمیرے دل و جان قربان ہوں) کے مخصوص مخلصین اور کمبین میں سے ہیں۔ (حضرت قبلہ کی) بہت ہی اعلیٰ خدمت نہ دل سے کرتے تھے۔

کئی بارخراسان کے سفر میں ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ بندوق ہاتھ میں لے کر حضرت قبلہ کی سواری کے آگے دوڑتے تھے، اس وجہ سے خراسانی لوگ انھیں'' شاطر حضرت قبلہ'' کہتے تھے۔ مراقبہ کمال نبوت میں اجازت کے شرف سے مشرف ہوئے اور روانگی کے وقت حضرت قبلہ نے انھیں چغہ عطافر مایا۔

بعدازاں چندسال تک تو جہات حاصل کر کے انہوں نے سلوک کومرا قبہ حقیقت موسوی تک پہنچایا۔ (اس وقت) دوبارہ مستعملہ پگڑی اور کلاہ عطا ہوئی۔ اس سے پہلچ ابتدائے سلوک میں آپ کو حضرت حاجی دوست صاحب قدس سرہ و برداللہ مضجعہ (اللہ تعالی ان کے راز کو پاک بنائے اور ان کے مزار کو خنگ فرمائے) کے تبرکات میں سے تعلین شریف، تنبیج اور دلائل الخیرات کا سنہری قلمی (مخطوطہ) ازروئے مہر بانی مرحمت کیا گیا تھا۔ بَارَکَ اللّٰهُ فِیمُا اَغْطَاهُ۔

### (حضرت) ملامحدرسول صاحب لئون خراساني رحمة الله تعالى عليه

آپ ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے۔ کثیر الذکر والفکر، صاحب حالات وجذبات قویداور وار دارن عظیمہ تھے اور زاہد، متوکل ومتی تھے۔

دس برس کے تھے کہ پہلے تبر کا جناب حضرت دوست محمد صاحب جو ہمارے حضرت قبلہ کے بیر ومرشد تھے، کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہو گئے تھے۔ بعدازاں پانچ سال طالب علمی میں گزارے۔ایک بارا تفا قأ حضرت جاجی صاحب ممروح کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ارشاد فر مایا کہ ذکر کرتے ہو یانہیں؟ عرض کیا کہ کرتا ہوں۔انہوں نے فر مایا کہ تم ذکر نہیں کرتے ارشاد فر مایا کہ ذکر پر دوام حاصل کرو، کیونکہ تم طریقت کے لائق ہو۔ بعدازاں انہوں نے پندرہ سال مزید طالب علمی میں بسر کے۔

حضرت جاتی صاحب مغفور کے وصال (مبارک) کے بعد ہمارے حضرت قبلہ قبلی و روی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں حاضر ہو کر کمال اشتیاق اور محت قبلی ہے (آپ کی) بیعت کر کی آوراس قدرتا ثیرات وجذبات حاصل ہوئے کہا پی زوجہ (محترمہ) جو کہ بے حد حسین تھیں، کو طلاق وے دی اورا کثر اوقات مجذوب رہا کرتے تھے۔ پانچ سال تک خانقاہ شریف کے مٹی کے (تعمیراتی) کا موں میں مشغول رہے اور تین برس تک حضرت قبلہ کی امامت کرتے رہے۔ بعد از ال حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان

آپ پرقربان ہوں) آنھیں طریقہ شریفہ کی اجازت عطافر ماکر جج کے لیے حرمین الشرفین زادھم اللہ شرفاً وتعظیماً کی طرف چلے گئے۔ حضرت قبلہ نے مناسک جج سے فراغت اور مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے بعد خانقاہ شریف میں والیس تشریف آ وری فر مائی تو (اس کے بعد بھی) بیسات سال تک خانقاہ شریف کی امامت اور مئی وغیرہ کے (تعمیراتی ومرمتی) کاموں میں مصروف رہے۔ (حضرت قبلہ نے) آٹھیں دوبارہ شرف اجازت سے مشرف فر مایا۔ اجازت نامہ تحریفر مایا اور خانقاہ شریف خراسان جو غنڈ ان کے میں واقع تھی ، کی خدمت ان کے سپر دفر مائی اور وہاں طریقہ شریف نقشبند میں مجدوبی کی اشاعت میں واقع تھی ، کی خدمت ان کے سپر دفر مائی اور وہاں طریقہ شریف نقشبند میں مجدوبی کی اشاعت کے لیے آٹھیں اپنا قائم مقام بنا کراس طرف روانہ فرمادیا۔

آپ نے حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق سالہاسال تک مذکورہ خانقاہ کی خدمت اختیار کی اور وہاں مقیم رہے اور حضرات کرام (نقشبندیہ مجددیہ) کے فیوض و برکات اور باطنی حالات اس علاقے کے اطراف و جوانب کے لوگوں کے دلوں میں القاء کرتے رہے۔ اس علاقے کے بہت سارے لوگ آپ کے مرید تھے۔ ایک جہان کو منور کرتے تھے اور عجیب صاحب تا ثیر تھے۔ بار ہا فر مایا کرتے تھے کہ مجھ پر جذبات کا یوں غلبہ ہے کہ نام خدا اور نام رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی کلمہ لا اللہ اللہ محدر سول اللہ کے علاوہ کوئی چیزیا وہیں رہتی۔

تھوڑے عرصہ بعد (ہی) حضرت قبلہ کے وصال (مبارک) کے چار ماہ سات دن بعد بروز منگل، بعد از نماز ظہر ۲۹ ذی الحجہ ۱۳۱۳ اھے کو انہوں نے حظیرہ قدس میں آرام فر مایا۔ آپ کا مزار شریف خانقاہ شریف بڑاسان (غنڈ ان) میں ہے۔ غفر اللہ تعالیٰ لہ۔

# (حضرت)جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سلمه الله تعالی

آپ ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے اکابراصحاب اوراجلہ خلفاء میں سے ہیں۔ حاجی، خوش الحان قاری اور جیدعلوم کے عالم و فاضل ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک اور استنبول میں مخصیل (علم) کی ہے، کوئی ایساعلم نہیں ہے، جس میں مہارت نہ رکھتے ہوں۔ علم حدیث وتفییر اور فقہ میں گویا بے نظیر ہیں۔ علم منطق اور فلسفہ و

ہیئت میں گویا واضعین فن سے ہیں۔ شعروشاعری، لغت عربی، ادب وانشاء پردازی برزبان فاری وعربی میں قدرت اللی کا ایک نمونہ ہیں:

ع۔ شنیدہ کے بود ماننددیدہ یعنی سناہواد کھے ہوئے کے برابر کب ہوسکتا ہے۔

نبت عالی اور حالات جلیلہ کے حامل ہیں۔ ایک رات عشاء کی نماز کے وقت حضرت قبلہ خانقاہ شریف کی مجدشریف میں تشریف رکھتے تھے اور اردگرد ہڑی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے۔ (حضرت قبلہ نے) ارشاد فر مایا کہ مرشد کی توجہ اور احوال کے ورود کا دارومدار طالب کی استعداد پر ہوتا ہے۔ کوئی آ دی کم استعداد رکھتا ہے اور کوئی زیادہ۔ مرشد جب اپنے بعض مریدوں پر ایک مقام کی توجہ فر ماتا ہے جو مرید ذی استعداد ہوتا ہے وہ مولوی محمود شیرازی صاحب کی طرح دوسرے مقام جو اس سے بلند ہوتا ہے کی حالت کو بھی پالیتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ایکتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور اس کیفیت کی بھی ان لیتا ہے اور اس کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے وہ مولوی میان لیتا ہے اور اس کیفیت کو بھی ان لیتا ہے وہ مولوی کو بھی ان لیتا ہے اور کی کیفیت کو بھی کی خور سے دی کیفیت کی خور سے دور سے مقام کی خور سے دی خور

ایک روزمولوی صاحب ممروح ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت قبلہ ان کے ایک افقاہ شریف کے بیرونی درواز ہے تک ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور دعافر ماکر آخیں رخصت فرمایا۔ جب (حضرت قبلہ) واپس تشریف فرماہوئے تو دالان میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مولوی شیرازی صاحب نے روائگی کے وقت کہا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ولایت "صغری"، "کبری"، "علیا" میں وہ حالات عطافر مائے ہیں جو متقد مین نے بھی بیال نہیں کیے ہیں اور (یہ) مقامات عالیہ میں تحریر ہیں۔ پس فقیر نے ان سے کہا ہے کہ (اس پر) خدا کا شکر ادا کر واور مزید کے طالب بنو۔

ایک روز مولوی صاحب موصوف نے بیان فر مایا کہ میرے والد بزرگوار فر مایا کرتے سے کہ بختے تحصیل علم کرانے کے لیے میں نے تیرے اساتذہ پراس قدر زر کثیر خرج کی ہے کہ اگر تیرے ساتھ اس کا وزن کیا جائے تو وہ زیادہ ہوگ ۔ آپ بہت خوش بیان، خوش کلام اور مفت زبان ہیں اور تحریر وتقریر میں ٹانی نہیں رکھتے ۔ پہلی ملاقات میں انسان کوفریفتہ کر لیتے ہیں، اگر وہ دہشن ہوتو دوست بن جاتا ہے۔ آپ حضرات صاحبز ادگان کے استاد ہیں ۔ نیز امامت اور

تح بریکا کام اور دوسری خدمات بڑے اچھے طریقہ سے سرانجام دیتے رہے ہیں۔ سات برس تک تو جہات (روحانی) حاصل کر کے تمام مقامات سلوک طے کیے اور اجازت کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں، اگر چہ جناب مولوی محمود شیرازی صاحب کے باطنی حالات بہت (بلند) ہیں لیکن اس حقیر نے پاس اوب سے بھی دریافت نہیں گیا، جس قدر مجھے ان کے حالات معلوم سے، وہ کتاب میں لکھ دیے ہیں۔

جَزَاهُمُ اللّٰهُ سُبُحَانَهُ عَنَّا الْجَزَاءِ وَبَلَّغَهُمُ إلَى مَرُ تَبَهِ الْأَقْصَى: لينى الله سجانه أخيس جارى طرف سے بہترين جزا دے اور أخيس بلند مرتبہ تك پہنچائے۔

# (حضرت) قاضى عبدالرسول صاحب انگوى قوم كھى سلمه الله تعالى

آپ حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے خاص کامل اصحاب اور برگزیدہ خلفاء میں سے ہیں، حافظ قرآن، سحر خیز اور صاحب ذوق وشوق ہیں۔

حضرت قبلہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی ، ہرسال آپ کی خدمت شریف میں حاضر ہو

رصحبت (کاشرف) حاصل کرتے اور تو جہات (روحانی) لے کر پھراپنے وطن (والیس) چلے
جاتے ہیں۔ دس برس کے بعد شرف اجازت سے مشرف ہوئے۔ بعد از ال مزید دس برس
یونہی حسب سابق آیا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے اور خدمات انجام دے کرمقامات سلوک کو
آخرتک طے کیا۔ خانقاہ شریف سون کی تغییر میں رات دن سخت خدمات اور مشکل کام کیا کرتے
تھے۔ جَزَاهُمُ اللّٰهُ عَنَا خَیْراَ الْجَزَاءِ (اللّٰہ تعالیٰ انھیں ہماری طرف سے جزائے خیرعطا
فرمائے)۔

( حضرت ) میرا قلندرسلمهالله تعالی ، پشین کے رہنے والے آپ حضرت قبلہ قلبی وروی فداہ (آپ پرمیرے دل و جان قربان ہوں ) کے گزیدہ اصحاب اور برگزیدہ خلفاء میں سے ہیں (اور) جوانمرد، دلیر، پخی، صاحب توکل، صاحب قاعت، حامل ذوق وشوق کثیر اور صاحب دائم الذکر والفکر ہیں علم تصوف میں بڑے صاحب استعداد اور خوش طبع، دنیاوی تعلقات کو اچا تک چھوڑ ااور ماسوی اللہ (چیزوں) کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ حضرت قبلہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی اور تقریباً اٹھارہ برس ہو چلے ہیں کہ ہر سال خدمت اقدس میں آتے ہیں، چند ماہ مقیم رہ کر صحبت شریف سے بہرہ مند ہوتے ہیں (اور) تو جہات (روحانی) حاصل کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔

مثنوی مولانا روم صاحبٌ اور دیوان حافظٌ کی غزلیات وغیرہ اکثریاد ہیں اور غلبہ شوق کے وقت پڑھتے رہتے ہیں۔شرف اجازت سے مشرف ہو چکے ہیں۔

ایک بار حضرت قبلہ نے آپ کوفر مایا کہ تہمیں اجازت ہے کہ ہند، سندھ اور خراسان میں جس جگہ استقامت پاؤاور قیام کرو، اگر طالب خدا تمہاری طرف رجوع کرے تواس پر توجہ کرو۔ اس پر آپ نے عرض کیا کہ قبلہ میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا اور سے پابندی بھی مجھ سے نہیں ہو گئی۔ الغرض بڑے آزاد ہیں، ان چیزوں کی طرف التفات نہیں کرتے، چنا نچہ ان کا نام' قلندر' ہے اور در حقیقت قلندرہی ہیں۔

جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْهَادِيْنَ المُهُدِينُ لِعِي الله تعالى أخيس بادى ومهدى بنائ-

#### حضرت سيدامير شاه صاحب بلاولى سلمه الله تعالى

آپ ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے بہت ہی مخلص اور کامل ترین اصحاب میں سے حافظ قرآن ، ذاکر ، جوانمر د ، بہا در اور خوش مزاح (شخصیت) ہیں ۔ آپ نے لڑکین میں پہلی بیعت مولوی احمد دین انگوی رحمة اللّه علیہ کے ہاتھ پرکی۔ چند سال گزرنے کے بعد جب مولوی صاحب موصوف رحلت فرما گئے تو آپ نے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کرلی۔ تقریباً نوسال اور تین ماہ خانقاہ شریف میں مٹی کے (تقمیر اتی و مرمتی ) کاموں اور اکثر اوقات امامت کی خدمت میں مشغول رہ کرصحبت کا التزام کیا۔ تو جہات (روحانی ) پاکر شرف اجازت سے مشرف ہوئے۔ حضرت قبلہ نے آپ کو التزام کیا۔ تو جہات (روحانی ) پاکر شرف اجازت سے مشرف ہوئے۔ حضرت قبلہ نے آپ کو التزام کیا۔ تو جہات (روحانی ) پاکر شرف اجازت سے مشرف ہوئے۔ حضرت قبلہ نے آپ کو

تدر یجا چند ترکات عطافر مائے ہیں۔

رَزَقَهُ اللّٰهُ الْاِسْتِقَامَةِ عَلَى الشَّرِيُعَةِ وَالطَّرِيْقَةِ (الله تعالى أَصِي شريعت و طريقت بين استقامت نصيب فرمائے)

# (حضرت)مولوی حسین علی صاحب،قوم میانه، ساکن وال بھچر ال قسلمهٰ الله تعالی

آپ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے خاص ترین اور اعظم خلفاء میں سے ہیں۔ جید عالم فاصل ، صوفی کامل ، خوش استعداد ظاہری و باطنی اور حضرات صاحبز ادگان کے استاد ہیں۔

آپ نے علم صرف و نحو تا حمر اللہ اپنے ملک میں بڑھا (اور) علاوہ ازیں علم حدیث، اصول فقہ منطق وفل فہ بھتمینی اورا قلیدس وغیرہ ہندوستان میں حاصل کیا۔ تحصیل علم کے بعد ہیں سال عمر ہو چکی تھی کہ ہیر کی تلاش کا شوق و ذوق دامنگیر ہوا اور استخارے شروع کر دیے، خواب میں ایک درویش دیکھے۔ (اس طرح) درویشوں کے حالات ومنزل کے بارے میں پوچھنے گئے۔ آخر کارایک طالب علم ، جو آپ سے حدیث شریف کاعلم حاصل کرتا تھا، اس نے ان درویشوں کی جگہ ، خانقاہ سون کا پہتا اور حضرت قبلہ کی صورت (مبارک) کی نشانی بتائی۔ یہ فرحت بخش خبر سن کرچل پڑے۔ جب خانقاہ شریف سون پہنچ تو وہی مقام اور وہی صورت (مبارک) حضرت قبلہ نے فرحت بخش خبر سن کرچل پڑے۔ جب خانقاہ شریف سون پہنچ تو وہی مقام اور وہی صورت (مبارک) حضرت قبلہ نے فرحت بخش خبر سن کرچل پڑے۔ جب خانقاہ شریف سون پہنچ تو وہی مقام اور وہی صورت (مبارک) حضرت قبلہ نے دوحھا:

"کہاں کے رہنے والے ہو؟" (انہوں نے) عرض کیا: "قصبہ وال بھیراں سے (آیا) ہوں"۔ (حضرت قبلہ نے) فرمایا: "مولوی حسین علی کو جانتے ہو، وہ کسے تھے؟" (انہوں نے) عرض کیا: "بخیریت تھے"۔ (حضرت قبلہ نے) پھر فرمایا: "تم ان کے عزیزوں سے ہویانہ؟" (انہوں نے) عرض کیا کہ قبلہ میں ہی حسین علی ہوں۔ (حضرت قبلہ نے) پھر

انھیں دوسری جگہ ہڑی عزت ہے بھایا۔ انہوں ایک لحظہ کے بعد بیعت کے لیے عرض کی۔

(حضرت قبلہ نے) فرمایا: ''اس طریقہ میں کشف و کرامت نہیں ہے۔ اس طریقہ میں جانا ہے۔ تم نے اتنی عرفح صیل علم کی زحمت میں گزاری ہے، پھر (اب) جلنا کیوں چاہتے ہو؟ ''

(انہوں نے) عرض کیا کہ قبلہ میں صرف دین (سکھنے) کے لیے آیا ہوں۔ پس آخر کارحضرت قبلہ نے انھیں بیعت کر کے طریقہ عالیہ میں واخل فرما لیا اور آپ بہت زیادہ مورد النفات ہوئے۔ جب آپ کاسبق کمالات نبوت کے مقام پر پہنچا تو حضرت قبلہ ان کے لیے سرا پا عطا ہوئے۔ جب آپ کاسبق کمالات نبوت کے مقام پر پہنچا تو حضرت قبلہ ان کے لیے سرا پا عطا در انھیں شرف اجازت سے مشرف فرماتے ہوئے اجازت نامہ لکھ کرعنایت فرمایا۔ (نیز) ولائل الخیرات اور حزب البحرکی اجازت (بھی) عطا ہوئی۔

(آپ نے) صاحبزادگان (گرای) کے ساتھ کمال الفت فرمائی کہ حضرت قبلہ کی وفات (مبارک) کے بعدایک روزمولوی صاحب ممدوح فرماتے سے کہ میں حقائق ومعارف آگاہ جناب حضرت صاحبزادہ مولانا مولوی محد سراج الدین صاحب کے حلقہ میں بیٹھا تھا۔
میں نے دیکھا کہ میں حضرت صاحبزادہ صاحب کی طرف متوجہ ہوں اور دوآ دمی حضرت قبلہ کی مانب متوجہ ہیں۔ایک خدائی آواز آئی کہ ان دونوں کو خانقاہ شریف سے باہر نکال دو۔اس کے بعد میں حضرت قبلہ کی طرف توجہ ہیں کرتا اور حضرت صاحبزادہ صاحب جو کہ اپنی ہستی میں بعینہ حضرت قبلہ ہیں، کی جانب متوجہ رہتا ہوں۔

آپ بڑے صاحب حالات ہیں، سیجے کشوف کے حامل ہیں اور اکثر اوقات (بڑے) اجھے اچھے خواب دیکھتے ہیں۔ اگر چہ آپ کے باطنی حالات بہت (زیادہ) ہیں، لیکن طوالت عبارت کی وجہ سے مختصر لکھے گئے ہیں۔

بَارَک اللّٰهُ تَعَالَٰی فِی عُمْرِهم وعملهم ونفع بعلومهم وعرفانهم المسلمین (الله تعالی ان کی عمراوران کے عمل میں برکت عطافر مائے اوران کے علوم اوران کے عرفان سے مسلمانوں کونفع بخشے۔)

## (حضرت) عاجی حافظ سیدمیراحم علی صاحب دہلوی رحمۃ الله علیه

آپ حاجی الحرمین شریفین، حافظ قرآن، عابد، ذاکر، شب بیدار، بهادر، خوش طبع اور میچ النسب سادات میں سے تھے (اور) بھوجلا پہاڑی، نز دوروازہ شاہ تر کمان صاحب، دہلی کے رہنے والے تھے۔

شروع میں اس فقیر کے بزرگ دہلی کے بادشاہ محد شاہ کے زمانے میں خراسان ہے دہلی میں تشریف لائے تھے۔اس کے بعداس وقت سے لے کر باوشاہ دہلی بہادرشاہ ظفر کے آخری زمانہ تک سرچوکی خاصان کے عہدہ پرمنسوب رہے ہیں اور اس فقیر کے خاندان کے اکثر بزرگ (جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں) دہلی کی لڑائی کے ہنگامہ میں فرنگیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔اللہ تعالی ان سب کواپنی رضا نصیب فرمائے۔ ہنگامہ جنگ کے بعد والد ماجد کے ول میں ذوق وشوق الہمیاور محبت اہل اللہ پیدا ہوئی اور انہوں نے بہت سے فقراء کی زیارت کی ۔ جہاں بھی جاتے دل کوتسکین حاصل نہ ہوتی ۔ پچھ عرصہ کے بعد جب حقائق ومعارف آ گاہ قدوۃ السالكين پيشوائے عارفين جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب (رحمة الله عليه) خانقاه شریف د ہلی میں تشریف لائے تو آپ نے ان کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور ان ك محفل كے حلقه ميں شركت فرمائی \_ ايك جمعيت وسكون ہاتھ لگا اور شرف بيعت سے بہرہ مند ہو گئے۔ (حضرت اقدی نے) کتاب مناقب احمد یہ ومقامات سعید یہ کا ایک نسخہ اور پیران نقشبنديه مجدديه كاايك شجره شريف جے حضرت نے اپنے ہاتھ مبارك سے اپنی مہرسے مزين فر مایا تھا،ان کوعطافر مایااور (یوں) آپ حضرت کے الطاف ومہر بانی سے سرفراز ہوئے۔ چندسال گزرنے کے بعدح مین الشریفین زاد ہما اللہ شرفا وتعظیماً کی زیارت کا شوق ول میں ابھرا ۔ پس چل پڑے اور مکہ معظمہ میں جا پہنچے۔ یہاں کچھروز قیام فر مایا اورخو بی کے ساتھ ارکان مج سے فراغت یا کر، سرور عالم صلی الله علیه وسلم کی زیارت کے کمال ذوق وشوق ہے مدینه منوره کی راه لی - حبیب خدا سید الورا (صلی الله علیه وسلم) کی زیارت کے حصول کے بعد حاجی الحرمین الشریفین مهاجر مدینه منوره (و) روضه مطهره اور حقائق ومعارف آگاه جناب

حضرت حاجی حافظ مولوی محمد مظہر صاحب قبلہ کی قدم ہوئی کی، چونکہ بچپین کے زمانے سے حضرت مدوح کے ساتھ خاص الفت رکھتے تھے، کیونکہ خانقاہ شریف دہلی میں اکٹھے حفظ قرآن مجید کیا تھا، (لہذا) کمال مہر بانی سے ارشاد ہوا کہ فقیر کی جگہ ان کا (اپنا) گھر ہے اور (انہوں نے) آپ کے حال پر بہت زیادہ مہر بانیاں اور عنایتیں فرما ئیں۔ پھر آپ نے تقریباً ایک سال تک اس متبرک شہر میں قیام فرمایا۔ ہر روز روضہ منورہ ومطہرہ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت کرتے تھے اور کشرت شوق سے اپنے اوقات عزیزہ کوخوش بناتے تھے۔

ایک روز حفرت ممدوح (محد مظہر صاحبؓ) نے ارشاد فر مایا کہ میر صاحب آپ کے اہل وعیال دہلی میں ہیں، پس تمہارا وہاں جانا اور ان کی خبر گیری کرنا ضروری ہے۔ عرض کیا کہ (حضرت) قبلہ صحیح فر ماتے ہیں، لیکن دل نہیں چاہتا ہے اس جگہ سے جاؤں اور عیالداری کا جو طوق میری گردن میں بڑا ہے، بے شک اس سے بھی رہائی نہیں پاسکتا:

درد کم بود کہ ہرگز نشوم از تو جدا چکنم چارہ ندارم کہ خدا کرد جدا یعنی میرے دل میں تھا کہ تجھ سے بھی جدانہیں ہوں گا،کیا کروں، چارہ

نہیں رکھتا کہ اللہ تعالی نے جدا کردیا ہے۔

پی وہاں سے روانہ ہوکر وہلی آپنچے۔ دس ماہ وہاں قیام کیا۔ آخرکار دل ہر داشتہ ہوگئے اور ایک عربے بھر تھائق و معارف آگاہ حضرت جاجی جافظ مولوی محمد مظہر صاحب قبلہ کی خدمت اقدی میں اس مضمون کا تحریر کیا کہ قبلہ جس روز سے مدینہ شریف سے اس جگہ آیا ہوں، مجھ پر تشویش سوار ہے اور پر بٹانی نے غلبہ کر رکھا ہے، اطمینان قلب میسیر نہیں آرہا اور اتن وسعت نہیں رکھتا کہ دوبارہ اپنے اہل وعیال کوساتھ لے کر مدینہ منورہ میں پہنچ جاؤں۔ پس اب عدل خانہ سمیت خانقاہ شریف مولی زئی پہنچ کر باقی تدول سے یہی ندا آرہی ہے کہ اپنے سب اہل خانہ سمیت خانقاہ شریف مولی زئی پہنچ کر باقی زندگی وہیں بسر کروں اور اپنے بیر ومرشد جناب حضرت جاجی دوست محمد صاحب برداللہ مضجعہ الشریف ونور اللہ مرقد ہ المدیف (اللہ تعالیٰ آپ کے مزار شریف کو ٹھنڈ ابنائے اور آپ کی قبر مبارک کومنور فرمائے ) کے مزار پر انوار پر جھاڑو دینے کی خدمت اختیار کروں اور حضرت خلیفہ مبارک کومنور فرمائے ) کے مزار پر انوار پر جھاڑو دینے کی خدمت اختیار کروں اور حضرت خلیفہ مبارک کومنور فرمائے ) کے مزار پر انوار پر جھاڑو دینے کی خدمت اختیار کروں اور حضرت خلیفہ مبارک کومنور فرمائے ) کے مزار پر انوار پر جھاڑو دینے کی خدمت اختیار کروں اور حضرت خلیفہ مبارک کومنور فرمائے ) کے مزار پر انوار پر جھاڑو دینے کی خدمت اختیار کروں اور حضرت خلیفہ

عثان صاحب کی خدمت میں رہ کر مقامات سلوک کی پیمیل کروں اور مصم ارادہ کر لیا ہے اور دعاؤں کا طالب ہوں۔ اگر اس فقیر کے حق میں سفارش کے دولفظ حضرت عثان صاحب کوتح پر فرما کیں تو بیر آپ کے قدیم الطاف سے بعید نہیں ہوگا۔ پس اس عریضہ کے جواب میں حضرت محدوح نے (گرامی) نامہ سے سرفر از فر مایا اور ایک مکتوب تحریر فرما کر ارسال فرمایا جس کی بعینہ نقل ، بطور تبرک یہاں پیش کرتا ہوں:

#### مدینه منوره سے آنے والامکتوب شریف

بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حدوصلواۃ کے بعدفقیرمحرمظہراحری (مجددی) کان اللہ لی طرف سے برادرعزیز حاجی حافظ میراحم علی صاحب سلامتی خاتمه اورشریعت وطریقت کی استقامت کی دعا کے بعد مطالعہ فرما ئیں۔آپ کا محبت بھرا مکتوب موصول ہوا۔اس نے خوش وقت کیا اور دعا ئیں کی گئیں اور ہورہی ہیں۔ان شاءاللہ تعالیٰ سب خیر ہوگی۔اللہ تبارک وتعالیٰ اس سلسلہ عالیہ کے وابستگان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔خاطر جمع رکھیں اورنظراس پر رکھیں۔خلیفہ عثمان صاحب کولکھنا مناسب نہیں، وہ خودصا حب علم اور کرم ولطف ہیں اور ہر آ دمی کی استعداد کے مطابق اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ بیراورمرید کے ورمیان تیسرے آدی کا ہونا اچھانہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہان کی مرضی کے مطابق عمل کریں اور فقیراور فقیرزادہ احدے لیے دعا کریں۔والسلام اس کے بعد آ بال وعیال کے ہمراہ جن میں بیاحقر بھی شامل تھا، خانقاہ شریف مویٰ زئی میں بہنچے حضرت قبلہ لبی وروحی فداہ (میرےدل وجان آپ پر فداہوں) کے ہاتھ مبارك يرتجديد بيعت كي اورسالها سال (آپكي) بابركت صحبت كا التزام كيا اورتوجهات (روحانی) حاصل کیں اور بردی شائستہ خدمات انجام دیں، مقامات سلوک کی تیمیل کر کے شرف اجازت سے مشرف ہوئے۔ بعد ازاں جلد ہی حضرت قبلہ کے وصال (مبازک) سے تیرہ سال، ایک ماہ اور ایک دن پہلے اتو ار کے دن، صبح کے وقت دور مضان المبارک ۴۰۰ اھ کو حق (تعالی) جل شانہ کی رحمت کے جوار میں قرار پایا۔ آپ کا مزار مبارک خانقاہ شریف موی زئی کے قریب ایک سوتمیں قدم ثمال کی طرف واقع ہے۔ برداللہ مضجعہ ونوراللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (اللہ تعالیٰ آپ کے مزار کو خنک بنائے اور آپ کی قبر کوروثن فرمائے اور آپ پراللہ تعالیٰ رحمت کا نزول ہو)۔

## راقم الحروف اكبرعلى عفى عنه كے حالات

یہ نالائق اگر چہاس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے حالات کو لکھے، کیکن ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کی بعض عنایات جواس حقیر کے حال پر ہوئی ہیں، ان میں سے پچھ ککھتا ہوں۔

میں اوّل واہلہ میں دہلی سے اپنے حضرت والد ماجد کے ہمراہ جناب قبلہ وروحی فداہ کی خدمت اقدس میں آیا۔ اپنے والد شریف کے توسط ہے میں نے بیعت کی عرض کی۔ (حضرت اقدس نے) قبول فرمائی، نمار عشاء کے بعد ضلوت میں طلب فرما کر بیعت سے مشرف فرمایا اور بہت زیادہ مہر بانیاں فرمائیں۔

(حضرت اقدس) بعض اوقات کمال شفقت وعنایت سے فرماتے تھے کہ کلام اللہ شریف سے کچھ آیات بلند آواز میں پڑھ کرسنا کیں۔ بس میں حسب ارشاد قر آن شریف کی سورتیں تلاوت کرنے لگتا۔

میں جس زمانے میں لطائف (نقشہندیہ) کا ذکر کیا کرتا تھا، بار ہا خواب میں دیھتا کہ حضرت قبلہ ہماری طرف متوجہ ہیں اور توجہ فر مارہ ہیں اور مجھ پر حالت جذب نے غلبہ کرلیا ہے۔ جب بیدار ہوتا تو اپنے لطائف کو دیکھتا کہ وہ ذکر سے جاری ہیں اور یونہی حالت جذب بیداری میں بھی دیر تک زائل نہیں ہوتی تھی۔ پھر حضرت قبلہ نے تدریخ اطفرہ کے طریقہ سے اس احقر کو مقام قوس تک پہنچایا اور ان دنوں اپنے حالات بر بھی عریضہ گھ کر (حضرت کی) خدمت اقدس میں پیش کیا تو حضرت قبلہ نے اس عریضہ کے جواب میں چندسطریں تحریر فرمائیں، ان کو بطور تیرکی کیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہیں:

ہارے حضرت قبلة للي وروحي فداه كے خاص دستخط والي عبارت بعينه:

"جناب من!اگرسلوک کاکام صرف زبانی طور پر (مکمل) ہوسکتا ہے تو پھر فقیر کی جانب ہے آپ کو "دائرہ قوس" ہے "لاتعین" تک اجازت ہے۔ آج ہی چلے جاؤ، جس طرف کہ تمہاری مرضی مبارک ہو، مگر کیا کروں کہ کارسلوک ایک دن (میں مکمل) ہونے والانہیں ہے، اس کے لیے عرصہ دراز چاہے۔ گزشتہ سال سے فقیر (آپ کو) دائرہ قوس سے لاتعین تک توجہ دے چکا ہے اوراس زمانے میں اسے (لطائف) سلوک (طے کرادینا) میں نے کہیں سنانہیں ہے۔ اب غم اور بے فکر ہوکر جائیں اگر میری زندگی رہی تو آپ کو (یقیناً) سلوک مکمل کرایا جائے گا اور اگر فقیر کی زندگی نہ رہی تو پھر صرف زبانی اجازت پر صبر فرمائیں۔ والباتی عند اللاتی"۔

ایک روز اس خادم نے اپنے حالات و مکشوفات کے ضمن میں ایک عریضہ (حضرت کے) حضور میں پیش کیا کہ (حضرت) میں آپ کے قربان ہو جاؤں، حضرت قبلہ کی برکت سے ان دنوں اس حقیر کو باطن کی صفائی اور صحیح کشف اس حد تک حاصل ہو چکا ہے کہ باطن میں اپنے امورات و معاملات اور حالات و کیفیات، دورونز دیک سے جو پچھ دیکھا ہوں، وہ ظاہر کی طور پر بالکل اسی طرح واقع ہوتا ہوا ملاحظہ کرتا ہوں اور اسے صحیح پاتا ہوں۔ یہ حض حضرت قبلہ کے تصرفات و قوجہات کی بدولت ہے، ورنہ یہ حقیر نالائق محض ہے:

رستن ازیں پردہ کہ برجان تست

بے مدد پیر نہ امکان تت

لعنی اس پردہ ہے رہائی پانا، جو تیری جان پر ہے، بغیر مرشد (کامل) کے تیرے لیے مکن نہیں ہے۔

ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ نے اس عریضہ کی پشت پر جواب میں جو چند کلمات تحریر فر مائے ،ان کو میں بطور تبرک لکھتا ہوں اور وہ یہ ہیں:

ہمارے حضرت قبل قبلی وروحی فداہ کے خاص دستخط والی عبارت یعینہ
"الحمد لله علی ذلک حمراً کثیراً لیکن کوشش جاری رکھیں، ذکر ومرا قبداور شب خیزی میں

بهت زیاده مشغول رہیں ۔اس اور اُس کی طرف نظر نه فر مائیں۔"

سیر مراقبہ اسم الظاہر کے کممل کر لینے کے بعد مراقبہ اسم الباطن کے سیر وسلوک اور مراقبہ کمالات نبوت کا سبق ارشا وفر مایا اور نیز فر مایا کہ اس مقام میں سالک کے باطن میں جہالت و نکارت بڑھ جاتی ہے، لہذا میں نے تہ ہیں اس مراقبہ کی تلقین دیر سے کی ہے، تا کہ تمہارا رابطہ نیچے والے مقام سے پختہ ہو جائے اور مقام کمالات نبوت کے حالات اس میں خلل انداز نہ ہوں۔ بعد از اں فر مایا کہ خاتون جنت (سیدہ) فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر آپ سید حضرات فخر کرتے ہیں اور تمام جہان کو ان پر فخر ہے، آپ غور کریں کہ انھوں نے کس طرح دیرگی گزاری ہے؟ پھر یہ حدیث شریف پڑھی:

مَاشَبِعَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنُ خُبُرِ شَعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ (جامع الرّذى نبر ١٣٥٨، نيز ١٣٥٨، نيز ١٣٥٨، نيز ١٣٥٨، نيز ١٣٥٨، نيز ١٢٥٨، نيز ١٢٥٨، نيز منن ابن ماج، ٣٣٣٢، ٣٣٣٣ نيز جَحِمَلَم، ٢٣٨٧، الفاظ كى وبيثى كماته):

یعنی حضرت محمر صلی الله علیه وسلم کے اہل وعیال (گرامی) نے بھی جوکی روٹی مسلسل دودن پید بھر کرنہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ (صلّی الله علیه وسلّم) نے وصال فرمایا۔

بعدازاں دوسر بے دورت میں مراقبہ کمالات نبوت کی نیت یاد کے بغیر حضرت قبلہ کے حلقہ میں شامل ہوگیا۔ پھردل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے مراقبہ کی نیت یادنہیں! ای خیال میں متفکر تھا کہ حلقہ شریف کے چاروں اطراف سے ایک غیبی آ واز سی کہ کوئی غیب سے کہ دہا ہے کہ اے فلاں کہو کہ ذات الہی سے فیض آ رہا ہے۔ پس میں ای نیت سے متوجہ فیض ہوگیا۔ حلقہ سے فراغت کے بعد یہ حالات لکھ کر (حضرت قبلہ کے) حضور اقدس میں پش کے تو حضرت نے رہندہ کے) عریضہ کی پشت پراپنے وستخط مبارک سے مراقبہ کمالات نبوت کی نیت تحریفر مادی۔

پس اس احقر کاسبق اس مقام پرتھا کہ ایک روز میں گوشہ تنہائی میں بیشاذ کر کررہا تھا کہ

ای حالت میر او پرغنودگی طاری ہوگئی۔ میں نے (خواب میں) ویکھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی جانب زادِراہ اورسواری کے بغیر پیدل روانہ ہوں۔ سفر طے کرنے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو فوراً روضہ مطہرہ کی زیارت کا ذوق وشوق حدسے زیادہ بڑھ گیا۔ یہاں تک کہ پاؤں چلئے سے معذور ہو گئے اور ہوش جاتی رہی۔ میں جان و جہان کو بھول گیا۔ ایک لحظہ بعدافاقہ ہواتو میں نے اپنی روح کو دیکھا کہ وہی شوق و محبت باقی ہے۔ پس میں نے آئحضرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوکر کمال ادب اورخلوص قلب سے درود شریف کی چند تبیجات پڑھیں۔

مقام کمالات رسالت کے سروسلوک کو طے کرنے کے بعد مجھے مراقبہ کمالات الوالعزم کا
سبق ارشاد ہوااور فرمایا کہ ذکراسم ذات اور نفی اشبات زیادہ کریں۔ میں نے عرض کیا کہ قبلہ!
اس سے پہلے آپ نے پانچ ہزار بار ذکر تہلیل لسانی ہرروز پڑھنے کا (تھم) فرمایا تھا اور بیے خاوم ہمیشہ اس کا اہتمام کر رہا ہے (حضرت اقدس نے) فرمایا کہ (ذکر) تہلیل لسانی خطرات
ہمیشہ اس کا اہتمام کر رہا ہے (حضرت اقدس نے) فرمایا کہ (ذکر) تہلیل لسانی خطرات
تیز رفتاری کے لیے مفید ہے، چونکہ ابتمہار اسبق مقام بالا پر پہنچ چکا ہے، لہذا یہال نسبت کی
تیز رفتاری درکار ہے۔ (اس طرح) ذکر اسم ذات بارہ ہزار بار (لطیفہ) قلب پر ، دو ہزار دفعہ
تیز رفتاری درکار ہے۔ (اس طرح) ذکر اسم ذات بارہ ہزار بار (لطیفہ) قلب پر ، دو ہزار دفعہ
(لطیفہ) نفس پر اورا کیک ایک ہزار مرتبہ دوسر سے لطاکف پر ، کل انیس ہزار (بار) اپناور دبنالو۔
اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد (حضرت اقدس نے) مہر بانی فرماتے ہوئے مراقبہ
حقیقت کعبہ کا سبق ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالی اس مقام پر تا ثیر بہت زیادہ ظہور

نیز (حضرت اقدس نے) فر مایا کہ سلوک و کھمل کرنا اور مقامات کو طے کرنا آسان ہے ایک ماہ میں بھی طے کیے جاسکتے ہیں، لیکن دائر ہ لاتعین تک سلوک کے تمام نقشبند سیر مجد دبر مقامات ہے اصل مراد ماسویٰ اللہ سے نفرت (کاحصول) اور (دنیاوی) تعلقات کا سرد ہوجا ہے اور (بیرکہ) دل میں اللہ تعالیٰ کے ذوق وشوق کے سوا کچھ نہ رہے۔ جب تک طالب الا حالت کواسے باطن میں مشاہد ہنہیں کرتا (گویا اس کا) روز اوّل ہے۔ ایک روزنما نظهر کے بعد میاں غلام مصطفیٰ جناب قوم بائی کے ذریعے احقر کو بلوا کرشرف اجازت سے مشرف فر مایا اور کمال مہر بانی اور عنایات سے اپنے استعال شدہ تبرکات میں سے چند: پگڑی مبارک، سعادت بھری ٹوبی، چغد شریف اور عصامبارک تدریجاً عطافر مائے۔

ہمیشہ اس احقر کے لیے کھانا گھر سے بھیتج تھے۔ میں نے کئی بارعرض کیا کہ قبلہ میں خادموں میں سے ادنیٰ ترین ہوں۔ پس خانقاہ شریف کے درویشوں کے ہمراہ کھانا کھا لیا کروں گا۔ (حضرت قبلہ نے) فرمایا کہ فقیرتمہارے لیے کوئی (الگ) زحمت نہیں اُٹھا تا بہمہیں اسیخ بیٹوں کی طرح سمجھتا ہے اور جو پچھ گھر میں مبسر ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی بجھوا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی دوسری ظاہری و باطنی مہر بانیاں، عنایتیں اور شفقتیں حضرت قبلہ اس احقر کے حال پرفر مایا کرتے تھے (جو) لا تعداداور بیٹھار ہیں، اگر مجھے اللہ تعالی عمرنوح (علیہ السلام) عطافر ما دے اور اس میں ہر روز حضرت قبلہ کے احسانات کاشکر بیادا کروں تو بھی ادائہیں کر سکوں گا:

گر برتن زبان شود ہر موئے کیے شکر تو از ہزار نتوانم کرد اگر ہر موئے من گردد زبانی ز تو رائم بہر یک داستانی نیارم گوہر شکر تو سفتن سری موئے ز احمان تو گفتن لیعنی اگر میرے تن کے ہر بال کو زبان مل جائے تو بھی میں تیرے ہزاروں احمانوں میں سے ایک کاشکر ادائیس کرسکتا۔
اگر میرے ہم مال کو زبان مل جائے تو ہم ایک سے تیم کی ہی تعریف اگر میرے ہم مال کو زبان مل جائے تو ہم ایک سے تیم کی ہی تعریف

اگر میرے ہر بال کو زبان مل جائے تو ہرایک سے تیری ہی تعریف کروں گا۔

تیرے شکر کاموتی میرے ہاتھ نہیں آسکتا، اگر میں ہربال کی زبان سے بھی تیرااحسان بیاں کروں۔

تقریباً ہیں سال پانچ ماہ اور پانچ روز حضرت قبلہ کی خدمت میں گزارے ہیں۔اس عرصہ دراز میں بھی اس حقیر کوسفر دورو دراز پیش نہیں آیا۔اس کی وجہ سے کوئی مکتوب شریف یا کوئی عبارت حضرت قبلہ کی طرف ہے اس حقیر کے نام رسل ورسائل کی صورت میں صادر نہیں ہوئی، پس حضرت قبلہ کی خدمت اور آپ کے حضور حاضری کی دولت جو نعمت عظمی اور سعادت کبراہے، یہی نصیب رہی ہے۔

والحمد لله على ذلك حمداً كثيراً متوافراً والشكر لله شكراً متكاثراً (اوراس پرتمام تعریفی الله تعالی كے ليے ہیں، بہت زیادہ، بہت بی زیادہ تعریفی الله تعالی كے ليے ہیں، بہت زیادہ شكر کے الله تعالی كے ليے ہیت بی زیادہ شكر کے الله تعالی كے ليے ہے بہت بی زیادہ شكر )۔

الله تبارک و تعالی اس حقیر اور تمام برادران طریقه عالیه نقشبندیه مجددیه کوظاهری و باطنی طور پر اپنے حبیب صلی الله علیه وسلم کی اتباع اور پیران کبارعیهم الرضوان کی پیروی عطا فرمائے۔ بحرمت النون والصاد بالنبی و آله الامجاد علیه وعلی آله من الصلو ات افضلها و من التحیات اکملها (یعنی نبی اکرم کی نون اور صاد کے صدقے اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل - آپ پر اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل - آپ پر اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل - آپ پر اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل - آپ پر اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل - آپ پر اور آپ کی بزرگ اولاد کے طفیل - آپ پر اور آپ کی بزرگ اولاد کے طفیل - آپ پر اور آپ کی بزرگ اولاد کے طفیل - آپ پر اور آپ کی بزرگ اولاد کے طفیل - آپ پر اور آپ کی بزرگ اولاد کے طفیل - آپ پر اور آپ کی بزرگ اولاد کی بزرگ اور آپ کی بزرگ اولاد کے طفیل کر بین سلام ہو ) -

سیمنام چیزیں جو کھی ہیں۔اس کے باوجوداس روسیاہ کے احوال بناہ وخراب ہیں۔تمام عربیکاری میں گرزی اور گزررہی ہے۔میری مثال اس نجاست کی ہے جس پر آب زرچڑھایا گیا ہواور بیز ہرجیسی ہے،جس میں شیرینی ملادی گئی ہو۔میرانفس امارہ حب جاہ سے عبارت ہواور بیانی ریاست کا طالب ہے،جس میں سب لوگ اس کے متاج ورعیت ہوں اوروہ کی کا محکوم نہ ہو۔اگر بید و کوئی خدائی نہیں تو اور کیا ہے۔ایمان کی خوشبومیری مشام میں نہیں پہنچی۔میرے دل نے غیر سے خلاصی نہیں یائی۔میرا عمل سب اللہ سجانہ کی نافر مانی ہے،میری ہمت میرے دل نے غیر سے خلاصی نہیں یائی۔میرا عمل سب اللہ سجانہ کی نافر مانی ہے،میری ہمت خاہر آرائی کے محلات اور لوگوں کی نظر گاہ کو آراستہ کرتی ہے۔میری گفتار میرے کر داری مخالف ہے اور میرا حال میرے اندرونی مرض کے خیال پر منی ہے جو اصلاً مجھ سے الگ نہیں ہوتا اور میری باطنی بیاری ایک ایسی حقیقت ہے جس کا بھی علاج نہیں ہوسکتا:

دائماً در بند عصیال بوده ام جم قرین نفس و شیطان بوده ام دائماً در بند عصیال بوده ام باحضور دل نکردم طاعتی به گذشت برمن ساعتی باحضور دل نکردم طاعتی بین جمیشه گناه کی قید میں رہا ہوں (اپنے)نفس اور شیطان کا جم نشین رہا ہوں ۔

گناہ کے بغیر کوئی لمحہ مجھ پرنہیں گزرا، میں نے حضور دل کے ساتھ کوئی عبادت نہیں کی۔

خداوند عالم کی قتم! اطاعت کی حضوری کہاں؟ نفس اطاعت کا وجود ہی نہیں ہے، ساری عمر میں ایک باربھی نام خدا یوں نہیں لیا جواس کی درگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو، صورت کے لحاظ سے اہل ایمان میں سے ہوں، لیکن درحقیقت ہر بڑے سرکش کا فر سے بھی آ گے نکل گیا ہوں ۔ تم نے اللہ کریم کے احسانات کی جس شکر گزاری کی ذرہ سی مقدار مجھ میں دیکھی ہے گیا ہوں ۔ تم نے اللہ کریم کے احسانات کی جس شکر گزاری کی ذرہ سی مقدار مجھ میں دیکھی ہے وہ بھی ارتد اداور کفر ہی سے ہے۔ تو بہ کرتا ہوں اور تو ڑ دیتا ہوں ۔ تجد بدایمان کرتا ہوں لیکن میرے باطن سے نفاق نہیں نکاتا۔ اگر مشائخ کرام کے صدقے اللہ سبحانہ وتعالی دشکیری نہ فرمائے تو مجھ سے زیادہ محروم تراور مجوب ترکوئی آ دی نہیں ہوسکا۔

وَالَّا تَغْفِرُلِي وَتَرُحَمُنِي اَكُنُ مِّنَ الْخَاسِرِيُنَ خُسُرَانَ الدُّنْيَآ وَالْآخِرَةِ فَالِكَ مَا لَكُنْيَآ وَالْآخِرَةِ فَالِكَ هُوَ النُّحُسُرانُ المُبيُنَ:

یعنی اوراگر آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور مجھ پرمہر بانی نہیں کریں گے تو میں نقصان والوں میں سے ہوں، یعنی دنیا اور آخرت کا نقصان اور یہی کھلانقصان ہے۔

میں تمام عیوب کا مجسمہ اور گناہوں کا مجموعہ ہوں۔ شرارت اور صلالت شامل حال ہے اور شیلی پڑتھ کے بھتے پر نقش جہالت کندہ ہے۔ میرا معاملہ اصلاح سے گزر چکا ہے، بالکل پختہ یقین سے جانتا ہوں کہ میں اصلاً دولت حضوری کے قابل نہیں ہوں اور میں اس پختہ عزم کا مالک ہوں جس سے آگے کوئی بیہودگی نہیں ہو سکتی اور مقصود طاعت اس کے علاوہ ہے جو وراء الوراء اور پھر وراء الوراء اور پھر کا داوراء اور پھر کا دوراء الوراء اور پھر کا دوراء الوراء اور پھر کا داوراء اور ایک ہوں دراء الوراء اور پھر کا دوراء الوراء اور ہوراء الوراء اور پھر کا دوراء الوراء اور پھر کا دوراء الوراء دوراء دوراء الوراء دوراء الوراء دوراء دوراء

چیم دارم کز گنہ پاکم کنی پیش ازاں کاندر لحد حاکم کنی اندر آندم کز بدن جائم بری از جہان با نور ایمائم بری لیعنی میں امیدر کھتا ہوں کہ مجھے گنا ہوں سے پاک کردے گا، اس سے بلے کہ تو مجھے قبر میں مٹی بنادے گا۔

اس لحد جب توبدن سے میری جان نکالے تو دنیا سے مجھے نور ایمان کے ساتھ لے جانا۔

مسكين حسن ميكويدت اے وقت عشاق تو خوش گر من ازيشان نيستم دركار ايشان كن مرا يعنى مسكين حسن تجھ سے عرض كرتا ہے كہ اے وہ جستی جس كے عاشق مزے ميں ہيں، اگر ميں ان ميں شامل نہيں ہوں تو مجھے ان كے كام ہى ميں لگادے۔

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى حُسُنِ الْحِتَامِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَحَبِيبِهِ اَفْضَلُ الصَّلواةِ وَالسّلامِ وَاكْمَلُ التَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ عَلَى مَشَائِخَنَا الْكِرَامِ:

الصَّلواةِ وَالسّلامِ وَاكْمَلُ التَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ عَلَى مَشَائِخَنَا الْكِرَامِ:

ليمن اس حن خاتم برسب تعريفي الله تعالى كي لي بي اوراس كي رسول اور حبيب صلى الله عليه وسلم برافضل ورود وسلام ہواور ہمارے مشاكح كرام براكمل تحيه واكرام ہو۔

# (حضرت) سيدمحمد شاه صاحب سيد بهمداني بلاولي سلمه الله تعالى

آپ جناب حضرت سیرلعل شاہ صاحب مرحوم، سکنہ دندہ شاہ بلاول کے بھیتیج ہیں اور ہمارے حضرت قبلہ قبلی دروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کے مخلص ترین نیاز مندوں اورمحبوں میں سے ہیں، حافظ قر آن، نوجوان اور مسکین طبع ہیں۔

آپ نے حضرت قبلہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ جناب حضرت لعل شاہ صاحب مغفور کی وفات کے بعد اپنے عزیز وں اور اپنے احباب کے ساتھ فوراً حضرت قبلہ کی خدمت میں پہنچے۔ پس حضرت قبلہ نے تعزیت کی دعافر مانے کے بعد دوسرے روز آپ کے سر پر دستار خلافت با ندھی اور جناب مولوی محمود شیر ازی صاحب کے قلم سے اجازت نامہ لکھا کرعطافر مایا اور ارشاو ہوا کہ اب آپ اپنے گر (واپس) جائیں کہ لوگ تعزیت کرنے کے لیے اطراف و جوانب سے (آپ کے پاس) آئیں گے۔ تعزیت خوانی اور خیرات وغیرہ کے کام سے جوانب سے (آپ کے پاس) آئیں گے۔ تعزیت خوانی اور خیرات وغیرہ کے کام سے

فراغت کے بعد فقیر کے پاس آ جانا، کیونکہ (ابھی) راہ سلوک کی واقفیت (تربیت و آگاہی) آپ کے لیے (بہت) ضروری ہے۔

پس آپ حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق تھوڑ ہے، ی عرصہ بعد پھر خدمت اقد س میں پہنچ ۔ کتاب اربع انہار اور در المعارف حضرت قبلہ سے سبقاً پڑھیں۔ تین ماہ قیام کر کے توجہات (روحانی) حاصل کیں اور صحبت شریف سے فیضیاب ہوئے ۔ حضرت قبلہ آپ کے حال پر حدسے زیادہ مہر بانی اور شفقت فرماتے تھے۔ ان کی روانگی کے دنوں کے قریب بیفقیر بھی حاضرتھا، ارشاد فرمایا کہ اب آپ اپنے باطنی کام میں ولایت علیا، جو کہ نصف سلوک ہے مقام) پر مداومت رکھیں (یعنی قائم رہیں) اگر آئندہ فقیر کی زندگی رہی تو باقی پھر دیکھا جائے گا۔

آپ کے دیگر حالات حضرت قبلہ کے چوبیسویں مکتوب (گرامی)، جو جناب مولوی حسین علی صاحب کے نام کتاب (حاضر) میں درج ہے، میں لکھے ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کواس بڑے کام (منصب) کے اٹھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

جناب قطب الارشاد والافراد حضرت حاجی دوست محمر صاحب قند هاری ادام الله تعالی علینا برکاته و فیوضاته (الله تعالی ہمارے او پران کی برکات اور فیوضات جاری رکھے) کے بعض خلفاء جوان کے وصال کے بعد ہمارے حضرت قبلہ بی وروحی فداہ (میرے دل وجان پر آپ قربان ہوں) سے سالہ اسال استفادہ فیض کرتے رہے ہیں، کے نام اس جگہ لکھتا ہوں:

- (۱) حاجي گل صاحب افغاني باجوڙي مرحوم
  - (٢) مولوي شرمحرصا حب مرحوم\_
  - (m) مولوى غلام حسن صاحب مرحوم -

| حبروم- | فضل على صا | ا مار | (4) |
|--------|------------|-------|-----|
|        |            | ***   |     |

(۵) حافظ محريارصاحب سلمه الله تعالى -

(٢) ملاقطارة خوندزاده صاحب شيراني سلمه الله تعالى

(2) حاجي محكم الدين صاحب مرحوم-

(A) عطامحرآ فوندزاده كوازم وم-

(٩) ملا پيرمحرآ خوندزاده صاحب سلمه الله تعالى -

(١٠) ملاعطامحرصاحب آخوندزاده مرحوم-

(۱۱) ملادوست محمد صاحب كنثرى سلمه الله تعالى -

(١٢) ملاسيم كل آخوندزاده صاحب سلمه الله تعالى -

(۱۳) ملاعبدالحق آخوندزاده صاحب برپیال مرحوم-

(۱۲) میال ملامحدرسول صاحب پیونده مرحوم-

(١٥) ملاعبدالجيارة خوندزاده صاحب مرحوم-

(١٦) مولوي عبدالغفارصاحب بإبرسلمه الله تعالى -

(١٤) خدايارآ خوندزاده بايوسكند چودهوال مرحوم-

(۱۸) غالب على خان مندوستاني مرحوم-

(١٩) مولوي فتح محمد صاحب استرانهم حوم-

(٢٠) على محرصاحب بابرم روم-

(٢١) اميرخان صاحب بابرسكنه خان كره مسلمه الله تعالى -

(۲۲) فقيرعبدالله صاحب مرحوم ذيره والا-

# حواشى بابشم

| مولوی احمد دین صاحب، حضرت حاجی دوست محمد صاحب قندهاری                    | (1  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| کے خلفاء میں سے تھے (سیدا کبرعانیؒ)                                      |     |
| منمل شلع بنوں بخصیل میانوالی کے ایک قصبہ کا نام ہے (سیدا کبرمائی)        | (r  |
| آپ کا اسم گرامی کتاب میں سہواً " ہاشم علیٰ" لکھا ہے (احقر محد نذیر       | (1) |
| رانجها)                                                                  |     |
| حضرت قبلہ (خواجہ محمد عثمان وامائی ) کے وصال (مبارک) سے پہلے             | (4) |
| عیال کے زود سے فارغ ہو گئے ہیں۔اب خوش وقت ہیں اور افکار                  |     |
| (اللي) مين مشغول بين (سيدا كبرعليٌّ)                                     |     |
| آپ کااسم گرامی کتاب میں مہواً" ہاشم علی " لکھا ہے۔ (احقر محدنذ بررانجھا) | (0) |
| بگھار ضلع راولپنڈی بخصیل کھوٹے کا کی قصبہ کا نام ہے (سیدا کبرعلیؓ)       | (4) |
| غند افغانی زبان میں بہاڑی قلعہ کو کہتے ہیں،اس کی جمع غند ان ہے۔          | (4) |
| بیزراعت والی وادی کا ایک خطہ ہے جوغزنی اور قندھار کے درمیان              |     |
| واقع ہے۔اس میں بہت زیادہ پہاڑی قلع ہیں اوراس (وادی) میں                  |     |
| حضرت عاجی دوست محمر صاحب قندهاری (رحمة الشعلیه) کی خانقاه                |     |
| شریف واقع ہے (سیدا کبرعائیؒ)                                             |     |
| شیراز ملک ایران کا ایک شهر ب (سیدا کبرعلی )                              | (1) |
| وال تھر ال ضلع بنول بخصیل میانوالی کے ایک قصبہ کانام ہے (سیدا کبرمائی)   | (9) |
|                                                                          |     |

#### فاتمه

ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے امراض، وصال، تجہیز وتکفین اور تدفین کے بعض حالات و کیفیات کے بیان میں، مع احوال تاریخی، نقشه تمام عمر شریف، اجازت نامه بخصیل علوم اور دستار بندی فضیلت کے احوال، نیز حضرت قبلد کے وصال کے بعد جناب حقائق ومعارف آگاہ حضرت صاحبز ادہ مولا نامولوی محد سراج الدين صاحب مدظله وعمره ورشده (الله تعالى ان كے سابيه، عمر اور رشد كوزياده فرمائے) كے مندلشين ہوكر طريقہ كے جارى فرمانے ،مع احوال تاریخی، نقشہ عمر شريف، ولادت باسعادت کے وقت سے لے کرمندارشاد برجلوہ افروز ہونے تک ہفت سلاسل، مراقبات مقامات مجدديكى نيات اورخواجگان نقشبندية قدس الله تعالى اسرار بم كيتمام ختمات-ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کا وطن مالوفه آباؤ اجداد سے شہرلونی ہے۔ جب آپ س تمیز کو پہنچ تو حضرت قبلہ کے والد ماجد جو نہایت ہی صالح و بزرگوار آ دی تھے اور جن کی زبان ذوق وشوق سے ہمیشہ ذکر واذ کارمیں مشغول رہتی تھی، نے حضرت قبلہ کودینی علوم کی مخصیل کے لیے گھرے روانہ کیا۔ جب آپ ضروری دین علوم سے فارغ ہو گئے تو اہل الله فقراء کی محبت دل میں پیدا ہوئی علی باطن کے اہل کمال کی تلاش اورجنتجو کے بعد جناب جاجی الحرمین الشریفین حضرت جاجی دوست محمر صاحب قندھاری کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعات سے مشرف ہوئے اور آپ سفر و حضر میں گراں قدرخدمات اورمشكل كام، كماحقه، جيے كه بونے اوركرنے جاہيں، ول وجان سے اداكرتے تھے۔ چنانچیکی بار، بلکہ اکثر کسی خدمت کے لیے سبح کے وقت خانقاہ شریف موی زئی سے ڈیرہ

اساعیل خان کے شہر کی طرف، جو ہیں کوس کے فاصلہ اور مسافت پر (واقع) ہے، جاتے تھے اور متعلقہ کام اپنے ہیر ومرشد کی مرضی کے مطابق احسن طریقہ سے سرانجام دے کرشام کے وقت (واپس) حاضر خدمت ہو جاتے تھے اور جذب باطنی کے غلبہ (اور) ذوق وشوق کے کمال کی وجہ سے راستے کی تکلیف کو بالکل محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایسی خدمات جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب قبلہ کے خلفاء میں سے کسی نے نہیں کی تھیں۔

بار ہاخراسان اور ہندوستان وغیرہ کے سفر میں (حضرت کی) خدمت میں حاضر رہتے تھے، اگر چہ جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کے خداشتاس خلفاء بہت زیادہ تھے، لیکن ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی قلبی محبت اور باطنی رسوخ حدسے زیادہ تھا، کیونکہ آپ نے علم حدیث، علم اخلاق، علم سیر اور علم تصوف کی سند اپنے حضرت پیر ومرشد سے (حاصل) کی تھی اور سیر سلوک کے تمام مقام کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ (آپ سے) طے کر کے سب فیوض وانو ارکا کمال حاصل کیا (اور) تمام مشہور سلاسل نقشبند میہ مجدد میہ احمد میہ، قادر میہ، چشتیہ، سہرورد میہ، کبرویہ، مداریہ، قلندر میہ اور شطاریہ وغیرہم میں اجازت مطلقہ یائی اور شرف خلافت سے مشرف ہوئے۔

آپ آخری وقت اپنے حضرت ہیں ومرشد کی بیاری ہیں بھی حاضر (خدمت) تھے۔
رات اور دن آپ کی بابر کت خدمت میں علاج معالجہ کے لیے حکماء وغیرہ کے ہاں دوڑتے
رہاں ہور کر ہمت باند ھے رکھی۔ جب بیاری شدید ہوگئی اور معاملہ آخرکو پہنچا تو جناب حضرت
پیرومرشد نے ہمارے حضرت قبلقلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کو
مندارشاد پر اپنا قائم مقام بنایا۔ اپنا خلیفہ مطلق و نائب مناب قرار دے کر خانقاہ شریف موکل
زئی، خانقاہ شریف و بلی اور خانقاہ شریف خراسان وغیرہ ، ہرطرح سے آپ کے سپر وکر دیں۔
بعد از ان سوموارکی رات ۲۲ شوال المکر م ۱۲۸۳ھ (۱۲ جنوری ۱۸۲۸ء) کوقبلہ عالم و عالمیان
جناب حاجی الحربین الشریفین حضرت حاجی دوست محمد صاحب قندھاری قد سنا اللہ اسرار ہم
الاقدس (اللہ تعالی ان کے پاک رازوں سے ہمیں پاکیزہ بنائے) اس فانی جہان سے عالم بقا

کی طرف دوڑیڑے۔

آپائی حفرت پیرومرشد کے وصال کے بعداس مندرجہ بالا تاریخ سے تقریباً تین سال تک مندارشاد پرجلوہ افر وزر ہے (پھر) کمال اشتیاق اور محبت قلبی کے غلبہ سے چند خدام کے ہمراہ حربین الشرفین زادہ ہم اللہ شرفا و تعظیماً کی زیارت کوروانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ میں پہنچنے اور جیست اللہ شریف سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ کی طرف سفر فرمایا۔ جب اس مبارک مقام میں داخل اور وارد ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ شوق اور رابطہ محبت اس حد تک عالب ہوا کہ ہر درود یوار سے صورت محبوب کا مشاہدہ کیا۔ کھا نا اور پینا اپنے اختیار سے چھوڑ دیا ، عالب ہوا کہ ہر درود یوار سے صورت محبوب کا مشاہدہ کیا۔ کھا نا اور پینا اپنے اختیار سے چھوڑ دیا ، تاکہ بول و براز کی نوبت نہ آئے ، کیونکہ قضائے حاجت کے لیے جس جگہ بیٹھا جائے ، مبادا کہ اس جگہ حبیب خدا سید الوراصلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پڑا ہو ، کیونکہ مدنیہ شریف کی تمام زمین مبارک حضرت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا گھر ہے۔ اس طرح پاس ادب کے ساتھ اس متبرک جگہ قیام کیا۔

بعدازاں خانقاہ شریف موی زئی (واپس) تشریف لائے اور مندار شاد پرجلوہ افروز ہو کرخراسان، دامان اور دوہرے شہروں وغیرہ کے ہزاروں لوگوں کو بیعت کر کے داخل طریقہ (نقشبند بیر مجدد بیر) فرمایا اور شریعت مصطفو بیسید الوراصلی اللہ علیہ وسلم کے راہ شریعت پر یوں قدم مستقیم رکھا کہ تمام معاملات وامورات، قول وفعل، بیٹے اور اُٹھے، چلے، کھانے، پینے اور پہنے وغیرہ میں اتباع طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بال کے برابر بھی اختلاف نہ کیا۔ پنجگانہ نمازوں کی ہمیشہ تاکیدفر ماتے سے کہ وقت اوّل میں پڑھو۔ خانقاہ شریف پر رہنے والے درویشوں کو نماز تہجد کے لیے جاگئے، مراقبہ اور کشرت ذکر کی نصیحت فرماتے سے کہ ایک سانس بھی یا دخدا سے غافل نہ رہو۔ بیشعراکش پڑھاکر تے تھے:

ذکر کن ذکر تا ترا جان است پاکی ول ز ذکر رحمٰن است یعنی ذکر کر ذکر جب تک تو زندہ ہے، (کیونکہ) ول کی پاکیز گی رحمٰن (اللہ تعالیٰ) کے ذکر سے (نصیب ہوتی) ہے۔ باوجوداس کے کہ آپ ہزاروں مریدر کھتے تھے، کمال انکساری سے فرمایا کرتے تھے کہ میں شیخی اور پیری کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ میں درویشوں، زیارت کرنے والوں اور خانقاہ شریف پر آنے والوں کا خدمت گاراور اپنے حضرت پیرومر شد حضرت جاجی دوست محمد صاحب قبلہ برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المدیف (اللہ تعالی ان کے مزار شریف کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کوروشن فرمائے) کے مزاریر انواریر جھاڑود سے والا ہوں۔

خانقاہ شریف کے گنگر کے خرج اخراجات اور دوسرے مصارف اللہ تعالیٰ کے نوکل پر جاری تھے اور ظاہر میں ایک پیسہ پائی کسی جگہ ہے معین مقرر نہ تھا، حالا نکہ بعض اوقات سوسو، دو دوسوآ دمی مہمان آیا کرتے تھے، علاوہ ازیں مہمان، زائرین، مسافر، خاص کر خانقاہ شریف پر موجود جالیس درولیش، مع حرم محتر م اور خدمتگار خوا تین وغیرہ حضرت قبلہ کے گھر موجود رہتے تھے بعض حاسد اور ظاہر بین (لوگ) اس قدر کشرخرج کواپی آئکھوں سے دیکھتے تھے تو قیاس کرتے تھے کہ یہ فقیر (حضرت قبلہ) تنخیر (کاعمل) رکھتے ہیں، یا عامل ہیں (اور) یا کیمیا جانتے ہیں، حالانکہ ہمارے حضرت قبلہ بڑے صاحب علم وظتی اور سخاوت وتوکل تھے۔

بہ تہمی ہمی استفتاء (فآوی کے سوالات) آتے تھے تو آپ فر مایا کرتے تھے کہ قاضوں اور مفتیوں کے پاس لے جاؤ کہ میں اس کام (شیخی و پیری) میں فتو کی جاری کرنے کے لیے اپنی ذات کو شریک نہیں بناتا، کیونکہ میں درویش ہوں اور درویش کرتا ہوں اور فتو کی وینا مفتیوں کا کام ہے۔ سو ہرآ دمی کا کام الگ ہے۔ باوجوداس کے کہ آپ کا اتنا بڑا کتب خانہ تھا، کہ اس طرح کا کتب خانہ پنجا ب اور ہندوستان میں کسی جگہ سنانہیں گیا۔

راقم عفی عنہ کہتا ہے کہ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروجی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) اس کمال درجے کاخلق عظیم رکھتے تھے کہ ہرا دمی اپنے دل میں یہی تضور کرتا تھا کہ حضرت جس طرح کالطف و کرم مربیانہ احسان و شفقت میرے حال پر کرتے ہیں، شاید کسی دوسرے آ دمی پر نہیں ہوگا۔ جو سوالی بھی آ کر سوال کرتا تھا، اس کی حیثیت (ضرورت) کے مطابق (اور) اس کے سوال کی شان کے موافق بخش فرماتے تھے اور بھی احیا نا (کسی) سوالی کا سوال رہیں فرمایا۔

ایک سال ہمارے حضرت قبلہ وقبلی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) خانقاہ شریف غنڈ ان جو خراسان میں واقع ہے، میں موسم گرما میں قیام رکھتے تھے۔ کڑی افغاناں کی قوم توخی لئک خیل خدوزئی کے تمام آ دمی چھوٹے بردے، مروعورت (حضرت قبلہ کی) خدمت اقدس میں حاضر ہوئے (اور) برئی زاری ہے عرض کی کہ قبلہ! آبیاشی کا ایک کاریز اور اس ہے متعلق زمین، جوہم لوگوں کی ملکیت ہے اور اس موجودہ وقت میں جس کی قیمت دس ہزار روپے سے کم نہیں اور اس کی آ مدنی تقریباً دو ہزار سالانہ ہوگی، ہم حضرت قبلہ کی خانقاہ شریف کے لئگر کے اخراجات کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، آپ قبول و منظور فرمالیں۔ حضرت قبلہ نے انکار فرمایا۔ ہر چند ان لوگوں نے پانی کے کاریز اور اس سے متعلقہ زمین کی ملکیت کے لیے اصر ارکیا، حضرت قبلہ نے انکار فرمایا، یہاں تک کہ ہرگر قبول نہ کیا:

دوست مارا زر دمد منت نهد

رازق ما رزق بے منت دہد

یعنی دوست ہمیں زردیتا ہے تو احسان جلاتا ہے، (جبکہ) ہمارارازق ہمیں بغیراحسان جلائے (ہرروز) رزق دیتا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ فقیر کے سب کام اللہ تعالیٰ کے توکل پر جاری ہیں۔ ایک روز حاجی غلام نبی صاحب قوم بابر ، موکیٰ زئی سکنہ چود ہواں ، جو حضرت قبلہ کے خدام ہیں سے ایک ہیں ، فالم نبی صاحب قوم بابر ، موکیٰ زئی سکنہ چود ہواں ، جو حضرت قبلہ کے حضور جیجی ۔ عرضی کے مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ دوویل زمین آب سیاہ ، ارادا حصہ خراس ، ایک باغ میوہ داراور ایک مکان سکونتی ، یہ تمام جائیدادیں ، جو تقریباً گیارہ ہزارروپیہ قیمت رکھتی ہیں اور خاص اس بندہ کی ملکیت ہیں ، اپنی رضاو خوشی سے حضرت قبلہ کی خانقاہ شریف کے نگر کے خوج اخراجات کے لیے ہدید دیتا ہوں ، پس منظور فرما کراپنے لئگر میں داخل فرمالیں اور اس فقیر کو بھی درویشوں کے زمرہ میں شامل فرما کرخانقاہ شریف پر مقیم کی سے کا اجازت عطافر ما کیں ، تا کہ دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر باقی چندروزہ عمراس پیرد شگیر کی خدمت میں رہ کرخی تعالیٰ عزاسمہ کی یاد میں گزار سکوں ۔ حضرت قبلہ نے اس عرضی کی پشت پر خدمت میں رہ کرخی تعالیٰ عزاسمہ کی یاد میں گزار سکوں ۔ حضرت قبلہ نے اس عرضی کی پشت پر اس مضمون کا جوات تحریفر مایا:

#### خلاصه جواب حضرت قبله

میرے جناب نے جو پچھ لکھا ہے، سب تی ہے، بلاشک وشبہ محض آپ کے خلوص نیت اور حسن اعتقاد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ عزیز کو اس نیک نیت پر جزائے خیر عطا فرمائے، محرمة نون و الصاد (یعنی نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم کی نون وصاد کے طفیل)۔

میرے عزیز!اس فقیر کے کنگر وغیرہ کاخرچ اللہ تعالیٰ کے تو کل پر موقوف ہے اور ہمارے حضرات کی قدیم سے عادت مستمرہ یو نہی جاری ہے کہ انہوں نے بھی تر دداور کوشش نہیں فر مائی اور اخراجات وکنگر وغیرہ کے کام کوتقو کی سے ادافر مایا ہے:

تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں میدہد حق آرزوئے متقین

یعن تو یوں چاہتا ہے اور خدا اس طرح چاہتا ہے، اللہ تعالی پر ہیز گاروں کی آرزو (حاجت) پوری فرما تا ہے۔

فقیرکواس کام میں معذور مجھیں اور خانقاہ شریف آپ کا گھرہے۔جس وقت بھی آپ کی مرضی مبارک ہو، آ جائیں اور خانقاہ شریف کے درویتوں کے ہمراہ اپنے مستعارا وقات کو بسر کریں۔ان شاءاللہ تعالی توجہ اور دعا گوئی ہے دریغ نہیں کیا جائے گا،اطمینان رکھیں۔ بعد ازاں (بھی) مذکور شخص نے زبانی طور پراملاک کے قبول کر لینے کے لیے عرض کیا، (لیکن) حضرت قبلہ نے قبول نہ فرمایا۔

اس علاقے کے اطراف و جوانب (اور) دور ونز دیک میں ہمارے حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کا غناء مشہور ومعروف ہے اور بعض سیاح لوگ جواتفا قا خانفاہ شریف میں آ کر حضرت قبلہ سے ملاقات کرتے تھے، پہلی ملاقات میں اپنی زبان سے تصدیق کرتے تھے کہ بے شک اس طرح کا دلنواز اور صاحب نسبت فقیر میں نے کسی جگہیں دیکھا:

پس بہر دوری ولی قائم است
تا قیامت آ زمائش دائم است
یعنی پس ہرزمانے میں ولی موجود (ہوتا) ہے، قیامت تک آ زمائش
قائم ہے۔

آپکاوجود مسعود ہمیشہ گونا گوں امراض، خاص کر بامراض رعشہ، فالج، دمہ اور دوران سر میں مبتلا رہتا تھا۔خصوصاً موسم سرما میں آپ کثرت وشدت سے بیار رہتے تھے۔ ہمیشہ خوش رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لوازم ہیں جوفقیر پرمسلط کیے گئے ہیں:

وصل پیدا گشت از عین بلا زان حلاوت شد عبارت ما قلی عاشقم بر رنج خویش و درد خویش بهر خوشنودی شاه مرد خویش عاشقم بر لطف و قبرش من بجد اے عب من عاشقم این ہر دوضد

ایعنی (ہجری) مصیبت کے بعد وصال نصیب ہوا (اور) ماقلی (وہ ناراض نہیں ہوا) کی عبارت میں اس کی لذت ظاہر ہوگئی۔
میں اپنے دکھ اور اپنے درد کا عاشق ہوں ، اپنے شاہ مرد (محبوب) کی رضا کے حصول کی خاطر۔

میں اس کے قہر اور لطف پر سنجیدگی سے عاشق ہوں، کیسا عجیب میں عاشق ہوں ان دومتضاد چیز وں کا؟

آپ نے اپنے وصال سے پانچ سال قبل اپنے احباب، درویشوں اور اہل خانہ وغیرہ سے تعلقات کارشتہ تو ڑلیا تھا اور بار ہافر مایا کرتے تھے کہ گوشنشینی اختیار کرتا ہوں کہ میراوقت آخرکو پہنچ گیا ہے۔ چنانچے مولاناروم صاحبٌ فرماتے تھے:

روئے در و دیوار کن تنہائشین از وجود خویش ہم خلوت گزین یعنی چرہ درود یوار کی طرف کر کے تنہا بیٹے جا،اپنے وجود سے بھی خلوت اختیار کر۔ لیکن کیا کروں جولوگ رائے کی تکالیف اٹھا کردورودرازشہروں سے باطنی استفادہ کے لیے آتے ہیں،ان سے روگردانی کرنامناسب نہیں سمجھتا اور بعض اوقات فرمایا کرتے تھے کہ گویا قبر کے کنارے بیٹھا ہوں، پاؤں قبر میں لئکا رکھے ہیں۔ بعض دوستوں کی طرف سے شعر کھا کرتے تھے:

دادیم ترا از گنج مقصود نثان گرما نرسیدیم تو شاید بری یعنی ہم نے مخفے گنج مقصود کا پتہ بتادیا ہے، اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید تو (وہاں) پہنچ جائے۔

وفات ہے ایک سال پہلے جو دوست لوگ نزدیک و دور سے زیارت اور قدم ہوی کے لیے آتے تھے، انھیں پیسیحتیں فرمایا کرتے تھے:

"اس ملاقات کوآخری سمجھیں، کیونکہ مستعارزندگی پراعتبار نہیں ہے، چاہیے کہاہے قیمتی اوقات کواذ کاروافکار (الہی) وغیرہ (کی) طاعات و عبادات سے معمور رکھیں، کیونکہ (یہ) ظاہر و باطن کی برکات کاموجب ہے اور جہان کی پیدائش کا اصلی مقصد یہی ہے، اس کے علاوہ سب بے فائدہ ہے۔ (یہ) وقت کام کرنے کا وقت ہے۔ (یہ) وقت کام کرنے کا وقت ہے۔ (کیونکہ) کل حررت وندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔"

بعض دوستوں کو بیر عبارت لکھتے تھے کہ اے عزیز! دنیا اعتماد کی جگہ نہیں ہے۔ چند روز یہاں رہنا ہے، پھروطن اصلی کو جانا ہے۔ پس فقیر کو ہمیشہ ہر حال میں ایک دعا گواور اپنی بلند ذات کی طرف متوجہ بمجھتے رہیں اور فقیر کو بھی حسن خاتمہ کی دعا سے یا دوشا دفر ماتے رہیں، کیونکہ (یہ) وقت یا در کھنے کا وقت ہے۔

جناب حاجی حافظ محمد خان صاحب ترین، رئیس اڑی افغاناں حضرت قبلہ قلبی و روحی (میرے دل و جان آپ پر فندا ہوں) کی وفات سے تقریباً چار ماہ پہلے اپ نند بھی معظ بی مطابق ملاقات، زیارت اور قدم بوی کے لیے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان کا

سبق مراقبہ احدیت پرتھا۔ حضرت قبلہ نے ان کو مراقبات مشارب کے سبق کی تجدید عطا فرمائی۔ چند روز کے بعد ان کی روائل کے وقت ارشاد فرمایا کہ فقیر کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر ملاقات میسر ہوگی یانہیں؟ ایک ماہ گزرنے کے بعد اپنے گھر میں مراقبہ معیت کی نیت کرلیں کہ سلوک فقشبند میصرف اتناہی ہے اور گھریلو کا موں سے فرصت کے وقت میں ذکر و مراقبہ سے مشغول رہیں۔

ای آخری سال (۱۳۱۴ه) میں کثرت امراض کی وجہ ہے جہم مبارک بہت ضعیف اور نخیف ہوگیا تھا، یہاں تک گری و سردی کی برداشت بالکل نہیں رہی تھی اور غذاصحت کی حالت میں بھی ہمیشہ ہے بہت کم تناول فرمایا کرتے تھے اور اکثر گوہر افشاں زبان سے فرمایا کرتے تھے کہ مجد شریف ہے تبیح خانہ تک (کافاصلہ) فقیر کے لیے سفر کا حکم رکھتا ہے۔ ہرروز جب میں کے وقت نماز کے لیے تشریف لاتے محل سرائے (گھر) مبارک ہے مجد شریف تک جو تمیں قدم کافاصلہ ہے، چلنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے (اس میں) تین جگہ بیٹھتے تھے، لیکن نماز فجر کو قرائ طویل اور کامل مسنونہ ترتیل کے ساتھ کھڑے ہوکر اوا کرتے تھے اور ختم اور حلقہ شریف اپنے معمول کے مطابق پڑھا کرتے تھے، یکھن خدا دا دقوت تھی:

قوت جرئيل از مطبخ نبود

بود از درگاه خلاق و ودود

یعنی (حضرت) جرئیل (علیہ السلام) کی طاقت باور چی خانہ سے نہیں، بلکہ پیخلاق اورودود (خداتعالی) کی درگاہ سے ہے۔

حضرت قبلة قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) ۲۹ رجب المرجب (۱۳۱۳ه) آدهی رات کے وقت سے لے کرمؤرخہ ۲۲ شعبان المعظم، بروزمنگل، اشراق کے وقت تک چوبیں روز بیار رہے تھے۔ آپ شدید تپ محرقہ اور شدید اسہال میں مبتلا رہے۔ سینکڑوں روپ خیرات کی گئی، یعنی گئی کئی بیل گائے اور بیثار بکریاں و بھیڑیں حضرت قبلہ کی تمام بیاری کے دوران ہرروز ذرج کی گئیں، جس کی وجہ سے اکثر غریب و مسکین لوگ حضرت قبلہ کی خیرات لینے سے دل سیر ہو گئے۔ یونانی اور ڈاکٹری علاج بہت کیا گیا، (لیکن) کوئی قبلہ کی خیرات لینے سے دل سیر ہو گئے۔ یونانی اور ڈاکٹری علاج بہت کیا گیا، (لیکن) کوئی

فائده ظاہر نہ ہوا، بلکہ بعضی ادور پہر بات نے فائدہ کی بجائے ضرر پہنچایا:

از قضا سر که به بین صفراً فزود رغن بادام خطی می نمود از بلیله قبض شد اطلاق رفت آب و آتش رامد و شد بهجونفت چون قضا آید طبیب ابله شود داروئ دفع مرض گراه شود

یعنی قضا ہے دیکھو کہ سرکہ نے صفر ابڑھا دیا ہے اور روغن بادام خشکی کرنے لگاہے۔

ہلیلہ (ہڑ) نے بیض ہوگئی اور پانی اور آگ میں تیل (اور آگ) جیسی صورت بنی ہوئی ہے۔

جب قضا آجاتی ہے تو تھیم نادان بن جاتا ہے اور بیاری دور کرنے والا دارو بے اثر ہوجاتا ہے۔

پس تاریخ مندرجہ بالا کے مطابق آ دھی رات کے وقت حضرت قبلہ کوشد پر بخار لاحق ہو
گیا تھا، ای روز ضبح کے وقت فجر کی سنتیں کھڑے ہوکر پڑھنی شروع کیس، عین قیام میں بخار کی
حرارت کے غلبہ کی وجہ ہے گر پڑے ۔ چندروز کے بعد حکماء نے تشخیص بتائی کہ تپ محرقہ ہے۔
الی سخت بیاری کے باوجود آپ نے پانچ وقت کی نمازوں کو کھڑے ہوکر باجماعت ادا کرنا
مزک نہ فرمایا، اس کے بعد مرض اسہال بھی یوں بڑھ گیا کہ بیٹھنے اور اُٹھنے کی بالکل ہمت نہ
رہی۔ کمال بے طاقتی کے سبب گو ہرفشاں زباں (مبارک) میں لکنت آگئی۔ کسی کوضروری کام
کے لیے، جو کہ مجبوری میں کہنا ہڑتا تھا، بہت کم اور بہت ہی آ ہت ہات کرتے تھے۔

آپ ہرکسی کے لیے بہت ہی زیادہ شفق تھا دراس حدتک مہمان نواز تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس نازک حالت میں بھی ، جب کہ سینکڑ وں لوگ حضرت قبلہ کی عیافت کے لیے ہر روز آتے تھے، حضرت قبلہ ہرایک کے ساتھ مصافی کرتے اور ان کی احوال پری فرماتے تھے۔ بعض کوان کی درخواست پر رخصت اور بعض کوان کی التماس کے مطابق قیام کی اجازت عطافر ماتے تھے۔

روز بروز بیاری برهتی گئی اوراس نے طول کھینچا۔اس شدید بیاری کی حالت میں،ایک

بارنمازعشاء کے بعد جب کچھافاقہ ہواتو گوہرافشاں زبان (مبارک) سے ارشادفر مایا کہ کی نے ہمارے مہمانوں کی خدمت روٹی وغیرہ سے کی ہے بانہ؟ حضور کے خادم نے عرض کیا کہ قبلہ! مہمانوں کی خدمت بہت اچھی طرح کی گئی ہے، تسلی خاطر فرما کیں۔ پھر فرمایا کہ فلال مکان میں کون کون سے مہمانوں کو جگہ دی ہے؟ اور درویشوں کے ججروں میں کون کون سے مہمان شامل ہیں؟ اور ہرآ دمی کے لیے کپڑے اور لحاف وغیرہ کافی ہوگئے ہیں یانہ؟ خادم نے پھرعرض کیا کہ قبلہ! میں نے ہرایک مہمان کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ بنائی ہے اور کپڑے اور کیاف وغیرہ بھی سب کول گئے ہیں۔ پس اتناہی دریافت فرمایا کہ پھر ہے ہوشی کا مرض غالب آ گیا۔ سبحان اللہ اللہ تعالی نے کتناعظیم اخلاق عطافر مایا تھا کہ جس حالت میں مرض عظیم کے صدمہ کی وجہ سے آ ہے جان و جہان کی خرنہیں رکھتے تھے، مہمانوں کافکر کررہے تھے۔

بعض احباب کوآخری بیاری میں نصائح فرمارہ تھے۔ملاصاحب نیازی سے جوہوی عمر کے تھے،کو نخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میراحال دیکھواور عبرت پکڑو، آخرت کا فکر کرو، بوے سفر کا توشہ بناؤ۔

ملامحدرسول صاحب لئون کو پشتو زبان میں فرمایا کہ خاوری بادوا، یعنی غم کھاؤ اور ایک سانس یاد خدا سے غافل ندرہو۔حضرت قبلہ کی زبان مبارک سے بیہ بات سنتے ہی محمد رسول صاحب موصوف فوراً (حالت) جذب میں آگئے۔

شخ سی شرادصاحب کین خیل، سکند مولی زئی جو ہمارے حضرت قبلہ کے خدام میں سے سے ، انھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ میرے احوال دیکھو، میری تیز رفتاری کدھرگئی؟ اور میری خوش بیانی وخوش کلامی کہاں گئی؟ اور میری قوت جسمانی کا کیا ہوا؟ اور میری فہم معانی کدھرگئی اور میری جوانی کے حواس کا کیا بنا؟ میرے حال سے عبرت پکڑ و، اس وفت کو یا در کھو۔ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) نے اپنی وفات سے چارروز قبل لوگوں کے جمع عام جوآپ کی مزاج پری کے لیے حاضر تھے، میں بیشعر پڑھا:

عیا وردم از خانہ چیزے نخست نو وردی ہمہ چیز ومن چیزے سے سے

یعن میں گھر سے پہلے کوئی چیز نہیں لایا،سب کچھتو نے عطافر مایا اور میں بھی تیری ہی چیز ہوں۔ بھی تیری ہی چیز ہوں۔ پھر پیشعر پڑھا:

سپردم بنو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را یعنی میں نے اپنی پونجی تیرے حوالے کردی ہے، حساب کی کمی وبیشی کوتو (خوب) جانے والا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا تمام حاضرین اور غائبین، جو اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ مجددیہ) سے وابسۃ ہیں اورفقیر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی تمام حاضرین جواب موجود ہیں اور تمام غائبین جوفقیر کی بیاری کی اطلاع نہ پاکر نہیں آئے ہیں اور تمام واپس چلے جانے والے، جوفقیر کی عیادت کر کے رخصت ہو گئے ہیں، میں ان کے حق میں وعائے فیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انھیں اس دربار کے فیض و برکات سے محروم نہ کرے اور انھیں دونوں جہانوں کی مرادوں سے بہرہ مند فرمائے۔فقیر کی ہے ملاقات آخری ہے، خدا پر بھروسہ کریں۔ آپ کی زبان مبارک سے اس طرح کی بات من کر حاضرین مجلس گریہ وزاری کرنے گئے۔

اس دوران جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے عرض کی کہ میں آپ کے قربان ہو جاؤں یہ بات جوآپ نے بیان فرمائی ہے، الہام کی وجہ سے فرمائی ہے؟ یا بیاری کے سبب؟ حضرت قبلہ نے خاموثی اختیار فرمائی لے لخطہ بحر بعدار شاد فرمایا کہ ہم بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

وفات نے ایک رات قبل آپ نے حقائق ومعارف آگاہ جناب حضرت صاجز ادہ ولد ارشد اسعد مولا نامولوی محمد سراج الدین صاحب مدظلہ وعمرہ ورشدہ، اپنے برادرعزیز جناب محمد سعید آخوند زادہ صاحب اور جناب مولوی محمود شیرازی صاحب کو (اپنے) عسل دینے کی اجازت عطا فر مائی۔ اس کے بعد ۱۳۱۳ ہیں ۲۲ شعبان المعظم، بروز منگل، بوقت اشراق حضرت خداوندی قبلہ عالم اور اہل عالم قد سنا اللہ تعالی بسرہ الاقدس وضریحہ المقدس نے اس

عالم فانی سے عنان عزیمت سنجالی اور جہان جاودانی کی راہ لی اور احباب کی جعیت سے رشتہ تو ڑلیا اور جہان کے سر میں مصیبت کی خاک ڈالی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت تہلیل (لا َ اِللهُ اللهُ) کی کثرت کی وجہ سے (آپ کا) ساراجسم (مبارک) حرکت کر رہاتھا اور آخری کلام لا َ اِللهُ اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله تھا۔ حضرت قبلہ کے وصال سے جوغم والم احباب کوہوا، اس کی تفصیل تحریمیں نہیں ساعتی:

آنزمان خود آسان گفت با زمین گر قیامت را ندیدی به بین یعنی اس وقت خود آسان نے زمین سے کہا، اگر تو نے قیامت نہیں ریکھی تو (اب) دیکھ (لے)۔

بعدازال عنسل کی تیاری کی گئے۔ جب جمہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو (آپ کا) جنازہ مبارک اُٹھایا گیا۔ لوگوں کا از دہام اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھ چار پائی کونہیں پہنچتا تھا۔ جناب میرا صاحب قلندر جو دراز قد اور بڑے جسم والے تھے، انتہائی مشکل سے چار پائی کے کنارے کودو انگلیوں سے چھو سکے۔ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ جنازہ مبارک ہوا پر جارہا ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت جنازہ مبارک ہوا پر جارہا ہے۔ سبحان اللہ، اس

عے شنیدہ کے بود ماندریدہ

یعنی نی ہ کی (بات) دیکھی ہوئی (چیز) کے برابر کب ہوسکتی ہے؟
حضرت قبلہ کی وفات کی خبر آن بھر میں یوں دور دور تک پھیل گئی کہ سینکڑوں لوگ اطراف وجوانب کے شہروں سے فوراً جنازہ کے لیے حاضر ہو گئے۔ پس جنازہ مبارک کوخانقاہ شریف کے صحن میں لاکررکھا گیا اور صفوں کا انتظام کیا گیا، لیکن خلقت کا مجمع اور اثر دہام اتنا زیادہ تھا کہ سب خافقاہ میں پاؤں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، یہاں تک کہ خافقاہ شریف کے دروازہ سے باہر بھی چند صفیں کھڑی ہوئیں۔ جنازہ مبارک کے امام جناب تھائی ومعارف دروازہ سے باہر بھی چند صفیل کھڑی ہوئیں۔ جنازہ مبارک کے امام جناب تھائی ومعارف آتا گاہ حضرت صاحبزادہ مولا نامولوی محمد سراح الدین صاحب سے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز (جنازہ) سے فراغت کے بعد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے بجمع عام میں نماز (جنازہ) سے فراغت کے بعد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے بجمع عام میں نماز (جنازہ) سے فراغت کے بعد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے بجمع عام میں

کھڑے ہوکر بلند آواز میں بیان فرمایا کہ میں عنسل دینے میں شریک تھا۔حضرت قبلہ کی چند کرامات ظاہر ہوئی ہیں،جن کی تفصیل اس مجمع میں بیان نہیں کی جاسکتی نماز ظہر کے بعد تدفین کا کام کیا گیا۔

جناب حق دادخان صاحب ترین، سکنه ڈیرہ اساعیل خان، جو کہ ہمارے حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے خدام میں سے ہیں، حضرت قبلہ کے وصال کے وقت حاضر نہ تھے۔ جب انھیں حضرت قبلہ کے پر ملال وصال کی خبر پینچی تو (اس) ناگزیر واقعہ کو سنتے ہی ان کے دل پر بہت زیادہ غم واندوہ طاری ہو گیا اور در دفراق کے کمال کی وجہ سے ان کی زبان پریہ شعر جاری ہوگئے:

### مرثيه

برسیه بختی من شام بلای گرید از پی ماتم من ابر فنا می گرید روزو شب در نظرم گشت سراسر تیره دل جدا ناله کند دیده جدا می گرید تیر خوردم بدل و جان سپردم افسوس چه شد از دیده صبح و مسامی گرید وقت تو دلیج ندیدیم رخ نور افشان را آنکه از فرقت او خلق خدا می گرید آرزوئ دل ماند کما کان بدل شب غم از غم محروی مای گرید مدت العمر اگر گرید کنم مهست سزا برکسی را که فلک زد ابدای گرید محری حالت محروی مارا چو شنید گفت حقداد به حق داده چرا می گرید

میری سیبختی پرشامِ بلاروتی ہے،میرے ماتم میں ابرفناروتا ہے۔ دن اور رات میری نظر میں تاریک ہوگئے، دل الگ روتا ہے، آئھ جدا روتی ہے۔

میں نے تیر کھایا، دل و جان کو افسوس دیا، کیا ہوا کہ آ نکھ بح وشام روتی ہے؟

میں نے جدا ہوتے ہوئے اس رخ نورافشاں کونہ دیکھا،جس کی جدائی

میں خلق خدارور ہی ہے۔ ول کی تمنا ای طرح دل میں رہ گئی، شبغم ہماری محرومی کے صدے سے رور ہی ہے۔ اگر میں عمر مجر روتا رہوں تو (یہ) روا ہے، جس کسی کو آسان مارے، وہ ہمیشہ روتا ہے۔ جب ایک محرم (راز) نے ہماری محرومی (کی خبر) سنی (تق) اس نے کہا حق داد حق کودے کر کیوں روتا ہے؟

ہمارے حضرت قبلہ اوروی (میرے دل وجان آپ پر قربان ہمارے حضرت قبلہ اور کل عمر شریف کی مدت ہمال ولادت ہوں) کے تاریخی حالات اور کل عمر شریف کی مدت ہمال ولادت (باسعادت) سن وفات (مبارک) تک ہفصیل وار

ہمارے حضرت قبلة للبن وروحی فداہ کی ولادت باسعادت ١٢٣٢ه ہے کے کرآپ کے سال بیعت، ہفتہ کی رات، نماز مغرب کے بعد، ۹ جمادی الثانی ٢٢١ه هتک، جودرمیانی مدت تقریباً ٢٢ سال ہوتی ہے، ان بیس اکثر اوقات آپ نے دینی علوم حاصل کرنے میں صرف فرمائے۔ مندرجہ بالاسال بیعت کی تاریخ سے لے کرآپ کے مندارشاد پرجلوہ افروز ہونے کے وقت، سوموار کی رات، ٢٢ شوال المکرّم ١٢٨٣ه تک جو حاجی الحرمین الشریفین جناب حضرت حاجی دوست مجمد صاحب برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المدیف کا سال وصال روز روشن کی ما نندعیاں ہے، اس کا درمیانی عرصہ ۱۸ سال ماہ ۱۳ دن بنت ہے، جو آپ نے بیرومرشد کی خدمت، کما حقہ، جس طرح کہ ہونا چاہیہ میں گزارا۔ مندارشاد پرجلوہ افروز ہونے کی تاریخ اور سال، حسب مندرجہ بالاسے لے کر تاریخ اور سال، حسب مندرجہ بالاسے لے کر تاریخ اور سال وصال، وقت اشراق، بروز منگل ۲۲ شعبان المعظم ۱۳۱۴ه تک، درمیانی مدت تاریخ اور سال و مال، وقت اشراق، بروز منگل ۲۲ شعبان المعظم ۱۳۱۴ه تک، درمیانی مدت تاریخ اور سال و مالی، وقت اشراق، بروز منگل ۲۲ شعبان المعظم ۱۳۱۴ه تک، درمیانی مدت کر سال ۱ ماہ بنتی ہے، جو آپ نے مندارشاد پرجلوہ افروز ہو کر طریقہ عالیہ نقشبند یہ مجدد ہیے

اجرامیں بسرفر مائی۔بس اس طرح مندرجہ بالاحساب سے ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ کی کل عمر شریف سال ولادت باسعادت سے تاریخ وین وصال تک تحقیقاً مجموعی طور پر + کسال ۲ ماہ ۱۳ دن بنتی ہے۔

# آپ کی عرف کسال ۲ماه ۱۳ ادن کے اثبات کی سند

ایک روز ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروئی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں)
نے گرمیوں کے موسم کے آخر میں ہم ربیج الاول ۱۳۱۳ھ کواس احقر کو مخاطب کر کے ارشاد فبر مایا
کو فقیر کی عمر • کے سال کو پہنچ گئی ہے، یعنی بیہ جاری سال فقیر کی عمر کا ستر وال سال ہے۔ پس اسی
سال ۱۳۱۴ھ کو آپ نے اس دار فانی ہے دار جاودانی کی طرف رحلت فر مائی ۔ لہذا اس تاریخ و
سال وفات ہے، سال ولا دت شریف ۱۲۳۴ھ نکالا گیا ہے اور ان دونوں سنین کے درمیان جو
مدت گزری ہے وہ تفصیل وار اور تاریخ وار بغیر کسی کمی کے • کے سال ۲ ماہ اور ۱۳۱ دن ثابت ہوتی

# آپ کی بیعت کی تاریخ وسال کے ثبوت میں پہلی سند

ستر ہویں ملفوظ ہے ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کی (بیعت کی) تاریخ وسال ہفتہ کی رات، نماز مغرب کے بعد ۹ جمادی الثانی ۱۲۲۷ ھے نام ہے۔

### دوسری سند

ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے اپنے خاص و شخطوں سے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی بیعت کی تاریخ وسن کو کتاب کے حاشیہ پر تحریر فرمایا ہے، جواس حقیر کے پاس موجود ہے۔ اگر اس طریقہ عالیہ کے برا دران میں سے کسی کواس میں اختلاف ہے، تو فقیر کے پاس آ کر ملاحظ فر مالیں۔

مجموعة فوائد عثاني

نقل مطابق اصل جنهار مے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرےول و جان آپ پر فدا ہوں) کے دستخط (کے ساتھ) ہے کم وکاست ہے:

"نقیر حقیر لاشے عثان: بیعت ہفتہ کی رات، نماز مغرب کے بعد، بتاریخ ۹ جمادی الثانی ۱۲۲۱ ھے وکی۔ علا

# حواشي خاتمه

- (۱) لونی ایک قصبہ کا نام ہے جو ملک دامن کرہ بخصیل کلا چی، ضلع ڈیرہ اساعیل خان، پنجاب میں واقع ہے (سیدا کبرعلیؓ)
- (۲) ہمارے حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کی بیعت پخصیل علوم اور حصول نسبت کے مفصل حالات آپ کے ملفوظ نمبر کامیں درج ہن (سیدا کرعلیؓ)
- (۳) ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے وصال (مبارک) کے ایک سال ، ایک ماہ اور چھ دن بعد فوت ہوئے (سیدا کبرمائیؓ)
- (۳) ہمارے حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کے وصال (مبارک) سے پانچ ماہ ایک دن پہلے فوت ہوئے (سیدا کبرعلیؓ)
- (۵) حین علی کہتا ہے کہ میں نے اکبرعلی شاہ صاحب کے پاس حضرت قبلہ کے اپنے قلم سے لکھا ہوا دیکھا ہے اور میں نے قصہ بیعت مع بیان تاریخ اور سال، پوری تفصیل سے حضرت قبلہ کی در افشان زبان (میارک) سے ای طرح سنا ہے۔
- (۲) ملفوظات کے مخطوط میں درج ہے کہ اس وقت کڑی حضرت حاجی صاحب چودہواں سے صاحب چودہواں شہر کے جنوب میں بمقام سرائیل جو چودہواں سے دوکوں کے فاصلہ پر ہے، واقع تھی (اور آپ یہاں) مقیم رہے ہیں (عظامحم عفی عنہ)۔

## نقشه حالات تاريخي

## ہارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی کل عمر شریف، سند ولادت (باسعادت) سے تاریخ وسال وفات (مبارک) تک تفصیل وار

| گزری ہوئی مت     | درمیانی مدت    | كيفيت            | UL      | تاريخ            |
|------------------|----------------|------------------|---------|------------------|
| AN AN            | A CONTRACTOR   | آپ کی ولادت      | חחזום   |                  |
| (10) 11(_5       | Coll City      | شریف ہوئی اور    | PUT.    | 37.10            |
| 30,00            | mell (NA)      | تاریخ کا ثبوت    | - John  | NUM -            |
| i i i            | 36点以积3         | ہاتھ نہیں آیا    |         |                  |
| ولادت کے سال     | ULTT           | آپ کا جناب حاجی  | דדיום   | ہفتہ کی رات نماز |
| ے تاریخ و س      | aedly(sph      | الحرمين الشريفين | 0       | مغرب کے بعد ۹    |
| بیعت کا درمیانی  |                | כשום בא צינים    |         | جادى الثاني      |
| عرصہ ۲۲ سال      |                | محمر صاحب قندهاي |         | Kalk.            |
| بناہ، جس کے      | A La Pal Sal S | کے ہتھ مبلک پر   |         | 10 Am            |
| اكثر اوقات دين   |                | بيعت مناثابت مط  | to with | ७५७              |
| علوم کے حصول میں |                |                  |         |                  |
| صرف فرمائے       | 7 Set Free     |                  | 6.74    | - 10             |

| رات موموار ۲۲ م۱۸۱ه آپ کے مندارشاد ادن اسان ۱۳ ماه ۱۳ پرجلوه افروز ہونے کا دن حیال اسکترم وقت اور جناب حالی درمیانی مدت ۱۸ میل اسکترم حریث اشریقین درمیانی مدت ۱۸ میل ماه ۱۳ درمیانی مدت ۱۸ درمیانی مدت ۱۸ درمیانی مدت ۱۸ میل ماه ۱۸ میل ماه اماه و حصول اور موشد کی مسلوک کے اشراق کے وقت ۱۳۱۳ ہو آپ کے وصال ۲۹ مال ۱۱ میل جو جہان اسلامی معروف ہوا کے مال جو جہان اسلامی معروف ہوا کے مال اسلامی میں معروف ہوا کے میل اسلامی اسلامی میں مند مدت اسل اماه فتی اسلامی میں مند میں اسلامی میں مند میں اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی میں مند میں اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی میں مند مند میں مند میں مند میں مند مند میں مند مند میں اسلامی مند میں مند میں مند میں مند میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 /                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| وقت اورجناب مای الشریفی در میانی مرت ۱۸ مرسیانی مرت الشراق کے محاجب و فور الشر مرقده المدین کے وصال ۱۹ مرسیانی میرائی المان کے دونت ۱۳۱۳ می المربی کا مال جو جہان المحظم میرائی میرائی میروف جوا کے مرابی کا مال جو جہان المحظم میرائی میروف جوا کے کر تاریخ و مال سیل معروف جوا میل میرائی میروف جوا کر تاریخ و مال المانی و میرائی المحظم میرائی میروف جوا المانی و میرائی میروف جوا المانی و میرائی میرا | تاريخ وسال بيعت         | 10060011                                | آپ کے مندار ثاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | מודארים | رات سوموار ۲۲ |
| حرمین الشریقین مرت المراق کے دوست محمد و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہے کے کرمندارشاد        | כט                                      | رجلوه افروز ہونے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | شوال المكرم   |
| حضرت حاجی  ورست محمد صاحب  ورست محمد صاحب  مند الله موسل اور الله موسل الله موسل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر جلوه افروز ہونے کی    |                                         | وتت اور جناب حاجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               |
| روست محمد صاحب الشراق کے وصال اللہ اللہ مراک کے اللہ اللہ اللہ مراک کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | درمیانی مت ۱۸           | AL LANGUAGE CO.                         | حرمين الشريفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |
| قندهای برد اللہ مضجعہ ونورائلہ مرقدہ مضجعہ ونورائلہ مرقدہ مبلک کاسل ہے مبلک کاسل ہے مندان کے وقت ساسان ہو جہان منگل کے روز ۲۲ میں معروف ہوا شعبان المعظم ہ مندان المعظم ہ ہوا ہ ہوا کہ مال ہاہ بنتی ہوا ہ ہوا کہ ہوا ک |                         |                                         | حضرت حاجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |               |
| مضجعہ ونورائلد مرقدہ المدیف کے وصال مبدیف کے وصال مبدیف کے وصال مبدیک کاسال ہے اشراق کے وقت ۱۳۱۲ھ آپ کے وصال منگل کے روز ۲۲ منگل کے روز کا کاسال جو جہان شعبان المعظم ہمیں معروف ہوا ہوا کاسال ہو جہان ہمیں مند ہمیں مند ہمیں مند ہمیں مند ہمیں مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | دوست محر صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |
| اشراق کے وقت ۱۳۱۲ھ آپ کے وصال ۲۹سال ۱۹۱۹ مندارشاد پرجلوہ افروز اشراق کے وقت ۱۳۱۲ھ آپ کے وصال ۲۹سال ۱۹۱۹ مندارشاد پرجلوہ افروز مین منگل کے روز ۲۲ کا سال جو جہان کے سال المعظم میں معروف ہوا وصال تک درمیانی کے شعبان المعظم میں معروف ہوا میں مند میں مند میں مند ارشاد پرجلوہ افروز ہوکر ہوکر اجرائے طریقہ عالیہ اجرائے طریقہ عالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كسب وحصول اور           |                                         | قندهای برد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |
| مبلاک کاسال ہے مندارشاد پرجلوہ افروز اشراق کے وقت ۱۳۱۳ھ آپ کے وصال ۲۹سال ۱۹۱۰ مندارشاد پرجلوہ افروز مین مندلرشاد پرجلوہ افروز مین کاسال جو جہان معروف ہوا کے کر تاریخ و سال شعبان المعظم ہے ہوا کہ میں معروف ہوا میں مند میں مند میں مند میں مند ارشاد پرجلوہ افروز ہوکر ہے جس میں مند اجرائے طریقہ عالیہ اجرائے طریقہ عالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ایخ پیر و مرشد کی       |                                         | مضجعه ونور اللدم قده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |
| اشراق کے وقت ساسات کی استان ہوجہان ہونے کی تاریخ سے متدارشاد پرجلوہ افروز میں منگل کے روز ۲۲ کا سال جو جہان ہوا کے کر تاریخ و سال شعبان المعظم میں معروف ہوا وصال تک درمیانی ہے میں مند مدت ۹ سال ۱۰ ماہ بنتی ہے جس میں مند ہوا ہوا کے جس میں مند ہوا ہوائے طریقہ عالیہ اجرائے طریقہ عالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خدمت میں گزاری          |                                         | امدیف کے وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | gall base t   |
| منگل کے روز ۲۲ کا سال جو جہان اللہ عطم اللہ عطم اللہ عطوف ہوا اللہ عطم اللہ عطم اللہ عطوف ہوا اللہ عطم اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                       | 7                                       | جلكالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | TANK THE      |
| منگل کے روز ۲۲ کا سال جو جہان اللہ عظم میں معروف ہوا کے کر تاریخ و سال اللہ عظم میں معروف ہوا میں معروف ہوا ہوا ہوا کہ درمیانی المعظم میں مند اللہ الماہ بنتی ہے الشاد پر جلوہ افروز ہوکر اجرائے طریقہ عالیہ اجرائے طریقہ عالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مندارشاد برجلوه افروز   | 06100679                                | آپ کے وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ماساه   | اشراق کے وقت  |
| وصال تک درمیانی<br>مدت ۹ سال ۱۰ ماه بنتی<br>ہے، جس میں مند<br>ارشاد پرچلوه افروز ہوکر<br>اجرائے طریقہ عالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ہونے کی تاریخ سے        |                                         | كاسال جوجهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |
| مت ۹ سال ۱۰ ماه بنتی ہے، جس میں مند ہے، جس میں مند ارشاد پرجلوہ افروز ہوکر اجرائے طریقہ عالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لے کر تاریخ و سال       |                                         | میں معروف ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | شعبان المعظم  |
| مت ۹ سال ۱۰ ماه بنتی<br>ہے، جس میں مند<br>ارشاد پرجلوه افروز ہوکر<br>اجرائے طریقہ عالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وصال تک درمیانی         |                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               |
| ارشاد پرجلوه افروز ہوکر اجرائے طریقہ عالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مت ۹ سال ۱۰ ماه بنتی    |                                         | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |         |               |
| اجرائے طریقتہ عالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہے، جس میں مند          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ارشاد پرجلوه افروز موکر |                                         | P & U 10 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |
| نقشبندىيى كالماليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | The United                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |

مجموعاً ہمارے حضرت قبلہ فلبی وروحی فداہ کی کل عمرشریف سال ولا دت سے تاریخ وسن وصال تک اسل ماہ اور ۱۳ ادن بنتی ہے۔

# تاريخ وصال جناب حضرت قبله عالم والمل عالم قد سناالله تعالى بسره الاقدس

ازْفَرَعالى جنابِ مولوى محووشيرازى صاحب مظله حَمْدًا لِلْهِ الَّذِي لاَ اللهِ إلَّه هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْمَاجِدُ

ماسام

الضأفي التاريخ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ كُلُّ اَجُمَعِين

ماساه

الضأفى التاريخ

فيا واحداً ارح و كمل بلغا سلامي على مركز الايمان عثمانا (١٣١٣هـ)

الضافى التاريخ

فلا زال محمود يقول مؤرخا سلامي على حل عقل القلب عثمانا (١٣١٣هـ)

الينافي التاريخ

دع اللوم عنى ان قلبى متيم ويومك عدوان وقال الله عدوانا مضى والقضى من لو ترايه للانسان عينًا وللعين انسانا بيوم قبيل الاربعاء صبيحة وثان وعشرين من شهر شعبانا تشمر عن ساق المقاساة اسرارا شديداً باعباء الطريقة اعلانا

فاصحبت بيضا ليلها ونهارها سواء و تزهو في البرية برهانا فارخ محمود وقال موحدا جزا الله عنها مقعد الصدق عثمانا

(pITIG)

الضأفي التاريخ.

غدوة الثانى في الاخير من الشعبان فازبمناه ارخ المحمود في رحلته يسقى الله تعالى مثويه (p/m/g)

خير اصحاب التقى عثمان قام بالله الى امرالله طال ما اشتاق الى موعده فالى حضرته القدوس دعاه نال ما نال وامسى فارغ القلب في جار خليل يهويه

> الضأفي التاريخ بست و دواز ده ماه شعبان روز سه شنبه صباح يوسف مصر عطا المنجن دنيا شد برون (piria) الضأفي التاريخ

بست و دو ماه شعبان سه شنبه بود كز زهر خند ججران تلخ مذاق شد عثمان شہی کہ ذر ورہ عرفش رواق بود این خاکدان کون و فادش و ثاق شد او با وصال یار دلآرام خویش جفت و ز ہجر او چه صبرو چه طاقت که طاق شد

ور ہجر او کہ کاش نمیدید مے شکیب تكليف شاق وعهده مالا يطاق شد شیرازی از ملال بتاریخ سال گفت مير پير عالم دين در محاق شد (mmm)

الصافى التاريخ

ماه و خور گو تا بگرید صبح و شام ( mmm)

آسان گو تا گردد سال و ماه در فراق خرد گردول سری در غرای خواجه، کیوان غلام غوث عالم خواجه عثان سترگ قطب دوران خسرو درویش نام بست و دواز ماه شعبان صحدم چره بنهفت از شهود خاص و عام گفت شیرازی یخ تاریخ سال در جوار قرب حق دادش مقام

## تاريخسر وده جناب حق دادخان صاحب ترين

آه از وست سيم حيله ساز وقت بين مر زمان صد فتنه ظامر ی نماید از کمین م که را دلشاد بینرغم برانگیزد بر او ہر کہ را بر تخت بیندی نثاند بر زمین الغرض نبود درا کاری بج آزار خلق بیگان نبود درا تدبیر غیر از مرو کین صد دریغا کاین زمان آن مقترای عارفان آن امام اصفیا آن پیشوائے متقین خواجه، عثمان صبيب كبريا مقبول حق

رمنمائے جادہ توحید و عرفان و یقین آنچه حاصل میشدی در مجلس یک حلقه اش می نشد حاصل چنال از دیگران در اربعین ببره ور از خوان احمانش جمه ابل جهان فضیاب از نبت او چه کهین و چهمهین داشت رنگ از وی طرق خواجگان نقشبند مند شاه مجدد را ازو صد زیب و زین چوں و جووش بور سرتا یائے گئج فیض وجود عاقبت گردید ش گنج ینهال در زمین شوق دیدار جمال یار چون شد جاذبش زین سبب از دیده مخلوق شد خلوت گزین بست و دوم ماه شعبان يوم سه شنبه صباح عزم رحلت كرد و بادا داخل خلد برين کس نخوامد ماند قائم اندرین دار فنا غير ذات لا يزال ياك رب العالمين یارب آن محبوب در درگاه تو مقبول باد و زلقائے خاص تو یا کام ول باوا قرین شكر ايزد را كه بعد از وصل او فرزند او آن امام حق سراج الدين شه مندنشين یافت آن فرزند ارشد از حضور قبله گاه خلعت ارشاد عالم دولت دنیا و دین این دوم سالت کان مندنشین با کمال ميكند القائے نست در قلوب طالبين

بست دائم درمیان محفل جان بخش او دور جام عشق و فیها لذة للشاربین علم ظاہر علم باطن یافت آن محبوب حق از عنایات خدائے پاک در برده سنین در حریم خانقاه روش بمال ما بست و مهر وندران گلش بمال سر و و بما گل یاسمین بمجنال جا مست و ساتی بمجنان ہے بمجنال باد تا دور قیامت یا الهی بمجنین باد تا دور قیامت یا الهی بمجنین از دل غم دیده چول پرسید حقداد ترین از دل غم دیده چول پرسید حقداد ترین اول آب آورد از چیثم و ز درد بجر گفت او بوصل دوست شاد و ما بجر اندو بگین

(olmir)

گفتمش صنع تزاید از کا آموخت صنع دیگر بازگو اے من باحسانت رہین آخر از اندوہ بیرون کرد خود را بازگفت باد در فردوس عالی خواجه دنیا و دین باد در فردوس عالی خواجه دنیا و دین ۱۳۱۳ه

گفتمش این صنع ہائے تو مرا نبود پند صاف تر برگوی اگر داری تو فکر صاف بین پس دل عملین بال رحلت آنشاه گفت جان آن جان جہاں شداز جہاں رحلت گزین جان آن جان جہاں شداز جہاں رحلت گزین

#### الضأفي التاريخ

ناوک درد و عم بسینه خلید آ نکه در عصر خویش بود وحید چیم دورال نظیر او کم دید از جهان فنا کناره گزید صبح سہ شنبہ جام وصل چشید مردهٔ ارجعی ز غیب شنید روح او کرد غرم باغ جنال ش او از تکلیف آرا مید بکمال ادب ز دل پرسید دوست باکام دل بدوست رسید (pirir)

باز از رستبرد دور چیر قطب ارشاد خواجهء عثمان من چه وصفش کنم که در عبدش بكه مشاق وصل جانان بود بست و دو بود از مه شعبان نفس او خوش بخلد کرد رجوع بهر سال وصال او حقداد دل محزول بيال وصلش گفت

# تاريخ سروده جناب قاضي عبدالغفارصاحب كلاجي واله

بزرگ و شاه جهان خواجه حضرت عثان بر آمده شب دیجور بر زمین و زمان چون خور بعالم دين بود ير توش تابان بمثل سمس بر آفاق بود نورافشان مغيث قدوه اوتاد صفوت غوثان گزین و سرور اقطاب اسوهٔ دوران بقصر معرفت حق گزین درویثان شہی اریکہ ارشاد رہنمائے جہان سرير شين طريقت شهي خدا دانان خبير عالم لابوت عارف سجان

بزار آه شد منکف خور عرفان چو مهر چرخ ولايت بغرب وصل فتاد که بودمطلع انوار فیض و برکت و یمن مہی سیبر معانی ذکائے برج فیوض غماث خلق خداوند مند ارشاد امام انس و بری مقتدائے خاص و عام عزيز مصر معارف شهى مدينه علم بزرگوار شبی کشور خدا دانی خديو مند اقليم عالم جروت ظهير تخت اقاليم عالم ملكوت خلیفه دوست محمد حبیب خالق جان بروز بیست دوّم درمه نکو شعبان گرفت مند اقلیم وصل ذی غفران سراج برج حقائق گرد شد پنهان سراج برج حقائق گرد شد پنهان

ز ججر او است دلم حاك حاك بس نالان بود جری کہ تا ہست در تن من جان کدام چیتم که زین حادثه نشد گریان بزار حمد خدا باد در جمع احیان از ان است منع ارشاد چشمه، فيضان بود منیر بانوار او جهال کیسان شبی بزرگ سلاطین و عارفین اوان نجيب و ماجد ذوالانقاده اعيان رواج مند اسعاد رونق احسان فصیح و فاضل و ماوائے علم بے پایان ولش چو گنج پر از لعل و گوہر عرفان رشید و بادی راه دیانت و ایمان مآل برکت و انوار سید مردان بود مدام درخشنده بر جميع اخدان دوام باد بر احباب خوایش جلوه کنان وجود ہر سہ جگر گوشہائے قطب زمان مصون باد وجود سعیرش از نیران بود وجود عزيزش مصون زچيم بدان

شهی ولایت عرفان و علم بوقلمون بیال چار دہم بعد سیزدہ صد ہجری بوقت صبح بید شنبہ شاہ عالم دین وگر زبرج کی جیم طرح دان تاریخ

چو من ز دولت دیدار او شدم محروم ز نوک فخخ بجران او دلم مجروح كدام ول كه ازين واقعه نشد عملين ولے چو ہست ولی عبد او جگر گوشش که پور سر پدر جست بشنوید از من چو ہست سمس معارف ذکائے چرخ علوم ولى عهد جكر كوشه اش سراج الدين نقيب و قدوه ابل فضائل و اكمال سعید و زیب طریقت ضیائے چثم سلوک بلغ و بح حقائق سحاب فيض و كرم محيط دانش معقول و حاوى المنقول مآب علم كمال است مصدر فيض است مفيض ومخزن اسرار فيض رباني است ضاع بور بدایت مزاج انوار او شموس فيض رساني ذات فياضش چو درج گوهر و مرجان يمن و بركت وفيض ودّم فروغ نظر خلف او بهاء الدين سوم چراغ بعر نور ديده سيف الدين

چو آفتاب منور بخلق فيض رسان بما نحیف و شکته حزین و بے سامان بزير مغفرت آور تنم آثيم و کہيں بعر شاہ جہان خواجہ حضرت عثانً ولیک بست صفاتش برون از حد بیان فيوض بخش بر انام بود جاويدان بعم خفر ناید تمام زیر بنان بگفت مرثیه بذا ز جوش دل غمناک حزین و غزده عبدالغفار یر نقصان

کہ ہر کی است وحید زمان گزین انام بجاه و عزت ایثان نگاه کن یارب بیمن و برکت ایثان به بخش بر حالم اگرچه بست سرایا وجود من عصیان سوائے وصف کمالات او چه گویم باز کہ بود برس عالم ہائے اوج کمال ز من كمينه غلام بيان اوصافش چو جست وصف کمالات او ز حد برتر ازین سبب شده معرض قلم بریده زبان

### تاریج سروده جناب مولوی محمد حسن صاحب

یاد سازم مرشدی وله الرضا شه سوار ازم گاهِ القا تيره ول را نور او ظلمت روا سالکان راه را مشعل نما واقف سر ریم کبریا ہم حضوری نبی خیر الوراً یم ز فخر فقر پوشیده عبا بم بفرق از عدل فاروقی روا در قناعت خرقه يوش مرتضيًّ

ابتدا سازم بنام آن فدا برگزید از ما گروه انبیاء كرد شابشاه شانِ فخر رسل ذات ياك آن محمرً مصطفىٰ سکه زد میر نبوت را به ختم نور او شد جلو، گر در اولیا، بعد ابدائے بدایائے صلوٰۃ يك تاز بزم كاهِ اصطفا ، می جمع بر عرفان و بدا رہنمائے گرہان دشت کفر جانشين حضرت فخر رسل مت امرار بلیٰ محو الست نيز بربانگاه اخلاق رسول ہم ز صدیقش ہر دستار صدق از غی بسته آزار عصمتش

بم زنشليم حين او را عضا وز مجددٌ يافت مخفى رازما سرخ رو شد زو بهاء الدين را فرحتی زو روح عبدالله را از لبش ول مردگانِ فتق را غني دلها راز رفح عقده كشا دوست محبوب حق خاص خدا حاجی صاحبٌ غوث و صدر اولیا این خلیفه صاحب آن باصفا منز لے کردہ بفردوس علا شد بعليين دراز شوق لقا شد بقدی آشانے مطا نقر جائش داد دربدے لقا س سال از بجرتش صل علی برمه تو تاب برج اولياء ایں ہلال غرہ کی وحدا آنچه بود از دوست احدٌ شد عطا ما وجدها قد عظى اين وفي وان مقام یاک فرمودش عطا درج درج سينه اش گنجينه با داد سجاده چو صاجزاده را

دستگاه جودش از فیض حن خرقه خرقان و عرف بایدید اسم اعظم دردش نقشبند جان جانا كشُّ نموده شور عشق چول مسيحا از دم احيا مي نمود از نفس طيقل كن زنگار دل زو مزین مند مخدومیم بان فدائے یاک خافاہ بوده سجاده نشین آن حضور حاجی صاحب مولوی عثمان جی نائب حضرت تقدس سرما جان یاکش زین جہان بدرود کرد چون بعشق حق ہمہ تن مح بود سال تاریخ وفاتش از سروش مرغ روحش بود چوں قدی وطن روز سه شنبه زشعبان بست و دوم یک بزار وسه صد وجم حارده يرتوش انداخت آن خورشيد فيض جلوه نویافت از شمس کمال شد خلافت از خلیفته باخلف من جناب الفيض حاجي صاحبي این خلافت داد با فرزند خویش کرد از اسرار فیض خواجگان بهر ماروش سراج دین نمود

شمع با شمع ز نور خواجه با
تا سراج الدين محمد برضيا
يافت ورث اوليا و انبياء
نور گشر باد بر خلق خدا
پوشيد از زيل كرم او را خطا
گر پذيره مس من گرده طلا
مدح پاكان از زبان ناسزا
اب زبان خامه برزه درا
بم جبين را بر زبين عجز سا
عاقبت نيكم كند رب العلاء
با طفيل تان حسن سازه مرا

گشت روش این چراغ از مشعلش این سراج از خواجه عالم رسید شد خلیفه حمد حق این با خلف پرتو فیض الهی تا قیام مست امید حن از در گهش گر سراپا زشتم از فعل فتیج در بخر مهره خری اے بوالہوں با تواضع بس کن از حمل محال بیش گاہ حضرتش عرضی نما المدد حضرات والا بمتان گرچه سرتاپا بید آلوده ام

تاريخ

از نتیجه فکر خاکیائے درویشال حافظ محمود حسین خان صاحب نازال چشتی سلیمانی مرکیس اعظم جھجھر ، من مضافات دہلی بست و دوّم زماہی شعبان محرّم بود دوّم نمانی شعبان محرّم بود دوّم نمانی شعبان محرّم بود منت کان ہم سر فرشتہ سال وفات حضرت بہرصواب نازال منتقبندی کامل ولی'' نوشتہ سال وفات حضرت بہرصواب نازال

### اجازت نامه

ایک بار ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں)
شدید بیاریوں میں مبتلا سے اور اکناف جہاں اور اطراف عالم سے لوگ آپ کی خدمت
مبارک میں عیادت کے لیے آئے ہوئے سے اور سجی حاضرین آپ کے حضور حاضر سے کہ
حضرت قبلہ نے اس عام محفل میں حقائق و معارف آگاہ حضرت صاجبزادہ مولانا مولوی محمد
مراج الدین صاحب کے لیے اجازت نامہ لکھنے کا حکم فرمایا تھا اور (یہ) جناب مولوی محمود
شیرازی صاحب کے فیض رقم قلم ہے لکھا گیا تھا، میں اسے بعینہ پیش کرتا ہوں:

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کلی طور پرراہنمائی کرنے والا ہے، نیکی کے ذریعے بلند درجات کی طرف اور مثالی راستے (دین اسلام) کی جانب اور (بعدازاں) درودو سلام ہو، ان پرجن کواس نے تمام لوگوں میں خلافت کے لیے منتخب فرمایا، یعنی (حضرت) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں ہدایت کے ساتھ نبوت کے حی میں مبعوث فرمایا اور جومرکز ولایت ہیں اور آپ کی پاکیزہ آل (عظام ؓ) اور پاکیزہ اصحاب (کرام ؓ) پر، خاص کرخلفائے احرار پر، جب تک سچائی کی محفلوں میں حق پر تکالیف آتی رہیں گی اور جب تک بلبلوں کے دکھ بھرے نالوں کی نشانیاں ختم نہیں ہوجائیں گی (یعنی قیامت تک)۔

امابعد۔ چونکہ طریقت کی تروی اوراس امانت کی ادائیگی کے سلسے میں جوایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے ذریعے حضرات کرام مشاکخ نقشبندیہ سے واصلین کے قطب، کاملین کے غوث، ابرار کے بیشوا، احرار کے برگزیدہ، میرے سردار، میری سند، میرے شیخ اور میرے آج اور کل کے وسیلہ حضرت حاجی دوست محمد صاحب کے توسط سے اس فقیر کو پینجی تھی، میں نے مقد ور بھراس تحریر کے لکھنے میں بہت زیادہ کوشش اور انتہائی سعی کی ہے۔ میں نے (امانت) ادا کردی، جس کی ادائیگی اللہ تعالی نے میرے لیے مقد ور فر مائی، اس شخص کی طرف، جس کی

طرف ادائيگي كوالله تعالى نے آسان فرمايا۔

یہاں تک کہ فقیر کی عمر قریب اختیام آئینجی ہے اور مقررہ موت کی امارات ظاہر ہو چکی ہیں۔ میں ایک عرصے ہے دل میں ارادہ رکھتا تھا اور بارگاہ ذات احدیت سے التماس کرتا تھا کہ مذکورہ امانت کی اوائیگی اورنسبت مطورہ کی تروج کے لیے کسی آ دمی کولیافت کی بنیادیر مقرر کروں، تا کہ بیسلک (سلسلہ عالیہ) پوری طرح اس کے وجود سے منظم جاری رہے اور اس کی ذات کی بدولت بیطریقه منقطع ہونے سے محفوظ رہے۔اب اس وقت (میرے) فرزند ارشد محد سراج الدين، الله تعالى ان كواچھے راستے كى طرف ہدایت بخشے اور ان كے حال و کیفیت کوخوب بنائے اور وہی توفیق دینے والا ہے، شرعی وعرفی بلوغ اور رشد کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ضروری معلومات کاعلم اور کماحقہ ملکہ حاصل کرلیا ہے اور حضرات نقشبند به مجدد به احمدیه، چشتیه، قا دریه، سهرور دیه، قلندریه، مداریه اور کبرویه کی نسبت شریفه میں انھیں تو جہات نصیب ہو چکی ہیں اور مذکورہ نسبت ان کے باطن میں گھر کر چکی ہے اور مذکورہ نبت کی برکات ہے وہ صوفیا نہ اخلاق ہے آراستہ اور شریعت عالیہ کی استقامت ہے مشرف ہو چکے ہیں اور اس نسبت کو انہوں نے اپنے باطن میں مشاہدہ کرلیا ہے اور فقیر کے اہل بصیرت احباب کی ایک جماعت نے اپنے وجدان کے ذریعہ معانی کے حصول کی گواہی دے دی ہے (لہذا)غیب نقیر کے دل میں القاء ہوا ہے اور اس نے اپنے فرزندار شدسابق الذكر كومذكوره آٹھ سلسلوں میں اپنا قائم مقام بنا کرارشاد کی اجازت دے دی ہے اور انھیں اپنا خلیفہ مطلق اور نائب مناب بنایا ہے (پس بحمرہ للہ وہ میرے خلیفہ ہیں) ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، ان کا مقبول میرامقبول اوران کا مردود میرامردود ہے۔سواللہ تعالیٰ اس پر رحم فر مائے جوان کی امداد کرے اور اسے رسوا کرے جوان کی اہانت کرے اور فقیرا پنے تمام متوسلین کو، جبیبا کہ میرے پیرومرشد نے کیا تھا،ان (خواجہ محرسراج الدین) کے متوسلین کو ہمارے حضرات کرام،اللہ تعالیٰ ان کے بلنداسرارکو یاک بنائے ، کی برکات سے خصوصی برکتوں کا وافر حصہ نصیب ہوگا اور وہ ان (خواجہ محمد سراج الدین) کی صحبت سے مشائخ کرام (نقشبندیہ مجددیہ) کے خصائص ے کامل حصہ یا کیں گے۔ اے اللہ! اس کی مدد کر جوان کی مدد کرے اور اسے رسوا کر جوان کی ہے عزتی کرے اور ان کولوگوں سے مدد پہنچا اور ان کو پر ہیزگاروں کا امام بنا اور ان کو بلند سنت اور اعلیٰ شریعت پر استقامت نصیب فرما۔ آمین ، آمین ، آمین ، آمین ۔ اپنی رحمت کے صدقے اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے اور اللہ تعالیٰ کا درود ہواس کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستی (حضرت) محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل (اطہار اللہ اور تمام صحابہ (کرام می) پر سوزی قعدہ اسا اھ (ممئی میں اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل (اطہار اللہ اور تمام صحابہ (کرام می) پر سوزی قعدہ اسا اھ (ممئی میں اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل (اطہار اللہ اور تمام صحابہ (کرام میں کو کھا گیا ہے۔

حاضرین میں سے جن بعض حضرات کے اصل اجازت نامہ پر دستخط موجود ہیں، وہ یہاں بھی درج کیے جاتے ہیں:

العبد مولوی محمود شیرازی صاحب بقلم خود

العبد ميراصاحب فلندرسكنه پشين بقلم خود

العبد حافظ محمر يارصاحب اعوان بقلم خود العبد جناب مولوی حسين علی صاحب بقلم خود العبد العبد عقد ادخان صاحب ترين بقلم خود العبد حضرت لعل شاه صاحب سيد بهمدانى بلاولى بقلم خود العبد

العبد ملائح سعيد آخوندزاده صاحب (برادر حضرت قبله بقلم خود) العبد سيدامير شاه صاحب بمداني بلاولي بقلم خود العبد العبد عناب قاضي عبدالرسول صاحب بقلم خود العدد

جناب مولوى نورخان صاحب بقلم خود

العد

العد

بس مری محدرب نواز صاحب میان خیل تاجوخیل رئیس موی زئی ملقب بخان بها در بقلم خود

ماجی قلندرخان صاحب رئیس مدی بقلم خود

ہمارے حضرت قبلة قبلى وروحى فداہ (ميرے ول وجان آپ پرقربان ہوں) كے فرمان كے مطابق جناب مولوى محود شيرازى صاحب نے مندرجہ بالا اجازت نامہ مجمع عام ميں پڑھا اور تمام حاضرين محفل نے بجان وول تعليم كيا، بلكہ حضرت قبلہ عالم قدس الله تعالى بسرہ الاكرم (الله تعالى ان كے رازكو پا كيزہ بنائے) نے فرمايا كہ كيا آپ حاضرين كوخلافت كابيہ معاملہ جو صاحبزادہ كوتفويض كيا گيا ہے، منظور ہے؟ تمام حاضرين كی طرف سے آمناً وَاسُلَمُنَا (يعنی ما جزادہ كوتفويض كيا گيا ہے، منظور ہے؟ تمام حاضرين كی طرف سے آمناً وَاسُلَمُنَا (يعنی ما جزادہ كا يہ دور كيا ہے جوتے ہمارے مركا تاج ہیں۔

میں ہم تا ہوں کہ اس کے بعد حضرت قبلہ نے خلافت کی پگڑی اپنے ہاتھ مبارک سے جناب حقائق ومعارف آگاہ حضرت مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحبزادہ صاحب کے سر (مبارک) پر باندھی۔ تمام مریداور مخلصین جواس وقت حاضر تھے، نے پروردگار (عالم) کی حمد بیان کی اور زبان سے خالق لا ہزال کاشکرادا کیا اور مبارکہاد کا تحفہ پیش کیا:

گر گیتی سراسر باد گیرد چراغ مقبلان ہرگز نمیرد یعنی اگر ساراجہاں طوفان کی لپیٹ میں آجائے تو بھی مقبلین کا چراغ نہیں بھتا۔ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلٰی ذٰلِکَ حَمُداً کَثِیْرًا۔

جناب حقائق ومعارف آگاه حضرت صاجزاده مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب مرظلہ وعمرہ ورشدہ (الله تعالیٰ ان کے سائے ،عمر اوررشدکودرازفرمائے) کی تحصیل علوم اوردستار بندی فضیلت کے حالات آپ نے قرآن مجید ملاشاہ محمد صاحب آخوند قوم بابڑے پڑھا۔ نثر ونظم، فاری زبان میں اور صرف ونحو ،منطق ،عقائد ،مطول علم قر أت اورعلم فقه میں کنز الدقائق ،شرح وقابه (پہلی دوجلدین)، مدایه (آخری دوجلدین)، اصول فقه مین نورالانوار اور قد وری، مولوی حسامی، علم تفيير مين تفيير جلالين اورعلم حديث مين مشكوة شريف، نصف اوّل اورابن ماجه نصف اوّل جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سے بردھیں۔ دوسرے علوم کی باقی کتب، مولوی حسامی تا آخر، شرح وقایه (آخری دوجلدی)، مدایه آخری دوجلدیں)، مدایه (پہلی دوجلدیں)، تفسیر مدارك، تنقيح الاصول، مكمل، تلخيص متن مطول، ترجمه قرآن شريف، زباني، مشكوة شريف (نصف آخر) محيح بخاري محيح مسلم، جامع ترندي اورسنن ابوداؤ د كي سند جناب مولوي حسين على صاحب سے حاصل کی علم تصوف میں مکتوبات قدسی آیات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمة الله عليه (تتنول جلدين مكمل) مكتوبات حضرت خواجه محم معصوم صاحب رحمة الله عليه (تتنول جلدیں مکمل)، یہ چھ دفتر محقیق کے ساتھ اور تصوف کی دوسری کتابیں، کماحقہ جیسا کہ ہونا جاہیے ، تحقیق اور تفصیل کے ساتھ اپنے والد ماجد قبلہ عالم و اہل عالم قد سنا اللہ بسرہ الاقدس (الله تعالیٰ ہمیں ان کے پاک رازے یا کیزہ بنائے) سے تصیل کیں۔

جب جناب حضرت صاحبزادہ صاحب ممدوح مندرجہ بالاعلوم کی تخصیل سے فارغ ہو گئے تو ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے بعض خلفاء، علماء وفضلاء اور دوسرے محبین اور مخلصین لوگوں کو جلسہ دستار بندی میں شمولیت اختیار کرنے کی خبر عنایت فرمائی۔ (آپ کی) منشاء مبارک کے مطابق ہر اطراف و جوانب سے مرید جمع ہوگئے۔

ہارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) نے ۱۴ جمادی الاوّل ١١٣١ه، بروز جعرات، صبح كے وقت، نماز اور حضرات خواجگان نقشبند به مجدد به كے معمول کے ختم کے بعد، حاضرین کے مجمع عام کے ہمراہ حضرت حاجی الحرمین الشریفین جناب حفرت حاجي دوست محمرصاحب بردالله مضجعه الشريف ونورالله مرقده المديف (الله تعالى ان کے مزارشریف کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کومنور فرمائے ) نیز اللہ تعالی آخیں اپنی خوشنودی عطافر مائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، کے مزار انور پر بیٹھ کرقر آن مجید کے تین ختم فرمائے۔اس کے بعد حفاظ اور قرانے قرآن مجید کی سورتیں، جیسا کہ ہمارے پیروں کا ختم کرنے کامعمول ہے، بلندآ واز میں پڑھیں۔ختم شریف کے اختتام کے بعد ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے مزار شریف کی طرف متوجه ہوکر دیر تک دعاما تکی جتی کہ اس اثناء میں چند آ دی مجذوب ہو گئے۔ دوبارہ پھر دعاما نگی کہ تمام حاضرین و غائبین جواس سلسله عالیه نقشبندیه مجدویه سے وابستہ ہیں کو الله تعالیٰ فیض و بركات اور انوارے مالا مال فرمائے۔ نبی (اكرم) كى نون اور صاداور آپ كى آل امجاد عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلواةُ وَالتَّحْيَات كَطفيل - تيسرى مرتبه تمام حاضرين محفل كى حاجات اورحل مشكلات كے ليے دعا مائلى كەاللەتبارك وتعالى ان كے تمام دينى اور دنياوى معاملات اور مشكلات كواحس طريقه بيورااور حل فرماد \_ وصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْر خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَّ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْن بِرَحُمَتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيُن-

بعدازاں ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ (میرے ول وجان آپ پرقربان ہوں)
کھڑے ہوئے اور تمام اہل مجلس بھی تعظیماً اٹھ پڑے ۔ حضرت قبلہ نے اوّل اپنے ہاتھ مبارک
سے جناب تھا کُق و معارف آگاہ حضرت صاحبر ادہ صاحب مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب کے سر (مبارک) پرتا نصف دستار فضیلت باندھی اور اس دستار (مبارک) کے باقی دو بیج جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے اپنے ہاتھ سے جناب حضرت صاحبر ادہ صاحب کو باندھے، پھراس دستار کے دو بیج جناب مولوی حسین علی صاحب نے جناب حضرت صاحبر ادہ صاحب ادہ صاحب مدوح کے سر (مبارک) پر باندھے اور باقی (ماندہ) دستار جناب حضرت لعل شاہ صاحب مدوح کے سر (مبارک) پر باندھے اور باقی (ماندہ) دستار جناب حضرت لعل شاہ

صاحب نے تبرکا جناب حضرت صاحبزادہ صاحب موصوف کے سر (مبارک) پر باندھی۔اس کے بعد حضرت قبلہ نے صاحبزادہ عالی مرتبت کو چغہ پہنایا۔ پس تمام حاضرین محفل نے مبار کبادیش کی۔

اس کے بعد حضرت قبلہ نے جناب مولوی محمود شیرازی صاحب کے سر پراستادی کی دستار باندھی اور چغہ پہنایا کہ (آپ) پہلے استاد تھے۔ پھر جناب مولوی حسین علی صاحب کے سر پر دستار باندھی اور چغہ پہنایا کہ (آپ) دوسرے استاد تھے۔ اس کے بعد حضرت صاحبزادہ صاحب سابق الذکر کی طرح جناب مولوی محمد عسیٰی خان صاحب کے سر پر دستار فضیلت باندھی اور چغہ پہنایا کہ (یہ) جناب حضرت صاحبزادہ صاحب محمدوح کے ہم سبق تھے اور انہوں نے آپ کی ہم شینی میں علم حاصل کیا تھا:

آئن کہ بپارس آشنا شد آن ہم بصورت طلاشد لیعنی جولو ہا پارس کا آشنا بنا، وہ بھی سونے کی طرح بن گیا۔

بعدازاں جناب سیادت و سعادت پناہ ، شرافت و نجابت و ستگاہ اور تھا کتی و معارف آگاہ حضرت سید لعل شاہ صاحب ہمدانی بلاولی کے سر (مبارک) پر دستار بزرگی باندھی ، کیونکہ وہ ہمارے حضرت قبلہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے اور انہوں نے حضرت قبلہ سے ضمنیت کی بشارت بھی حاصل کی تھی (انھیں) چغہ بھی پہنایا گیا۔ اس کے بعد بعض درج ذیل معروف خلفاء اور فضلاء کے سریر دستاریں باندھی گئیں:

المعدة خوندزاده صاحب، مارے حفرت قبلہ کے برادرعزیز۔

المناب ماجي قلندرخان صاحب، رئيس لمري

الم جناب حافظ محمد يارصاحب

المناصى عبدالرسول صاحب

اجناب قاضى قمرالدين صاحب

المرشاه صاحب

الياحقرراقم الحروف عفى عنه

المحمولوي نورخان صاحب

المحمولوي ولي محمصاحب

العفارصاحب كالمناطقة المناحب

المجيدة خوندزاده صاحب

\$ ملاقطارصاحب

المروئدادصاحب

اجناب مولوى نورالحق صاحب

وستار بندی کے جلسہ نے فراغت کے بعد شیر ین تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد ہمارے حضرت قبلتی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے آخر میں دعاما نگی۔ وَصَلّی اللّٰهُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَ آلِهٖ وَاَصْحَابِهِ اَجُمَعِیمن بُوحُمَتِک یَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِیْن.

یجھ عرصہ کے بعد بروز سوموار، نماز فجر کے بعد الوقل ہا ہے الوق ہارے حضرت قبلتی وروی فداہ (میرے ول وجان آپ پرقربان ہوں) نے آپی زندگی میں جناب حقائق و معارف آ گاہ حضرت صاحبزادہ مولانا مولوی محمد سرائی الدین صاحب کو میں کی نماز کے بعد حلقہ کرنے کا حکم فر مایا۔ پس جناب حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح کے اول حلقہ میں بیاحقر بھی شامل عفی عنہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح کے اول حلقہ میں بیاحقر بھی شامل عفی عنہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح کے اول حلقہ میں بیاحقر بھی شامل عفی عنہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح کے اول حلقہ میں بیاحقر بھی شامل عفی عنہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح کے اول حلقہ میں بیاحقر بھی شامل عفی عنہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح کے اول حلقہ میں بیاحقر بھی شامل عفی عنہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح کے اول حلقہ میں بیاحقر بھی شامل عفی عنہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح کے اول حلقہ میں بیاحقر بھی شامل عفی عنہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح کے اول حلقہ میں بیاحقر بھی شامل عفی عنہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب مدوح کے اول حلقہ میں بیاحقر بھی شامل عفی عنہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب میں بیاحت نے اور کے کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحبزادہ صاحب میں کے اور کے او

الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ حَمَدًا كَثِيْرًا متوافرًا وَالشَّكر لِلَّهِ شكرًا متكاثرًا:

لعنی الله کی تعریف ہے اس یر، بہت ہی زیادہ اور کثیر تعریف اور اللہ کا

شکر ہے، بہت ہی زیادہ شکر۔

مندرجہ بالا تاریخ سے لے کر ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آب برقربان ہوں) کی وفات (مبارک) تک جناب صاحبزادہ صاحب موصوف حفزت ( قبلہ ) کی بیاریوں کے جوم کے دوران اکثر اوقات دو وقتہ حلقہ فر مایا کرتے تھے اور حفرت (قبله)مغفور کی وفات (مبارک) کے بعدای روز سے مندارشاد برجلوہ افروز ہوئے۔اس کے بعد دوسری رات، آ دھی رات کے بعد خانقاہ شریف کے خلفاء وعلما، فضلاء، درویشوں اور دوسرے خاص وعام لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک پرتجدید بیعت کر لی۔ شیح کی نماز اور حضرات کرام علیهم الرضوان کے ختم (شریف) سے فراغت کے بعد آپ نے حلقہ فر مایا۔ بہت سے خاص و عام لوگ علقہ میں شامل تھے، اس حلقہ میں بری زیادہ تا ثیرات وارد ہو کیں۔ جناب خان والاشان، عالى جاه، بلندور جات رب نواز خان صاحب بهاور، ميال خيل تاجوخيل، رئیس مویٰ زئی جو ہمارے حضرت قبلة قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہول) كے خدام میں سے ایک ہیں، اور ولایت صغریٰ (كے مقام) میں عجیب حالات وتاثرات كے حامل ہیں، بھی اس حلقہ شریف میں شامل تھے، انہوں نے غلبعشق ومحبت قلبی کے کمال سے ہر چندحفرت (قبلہ) مغفور کی صورت مبارک کا تصور مدنظر رکھا، لیکن حفرت قبلہ کی صورت مبارک کی شبیہ بالکل انھیں نظر نہ آئی اور انہوں نے دیکھا کہ تمام حضرات جناب حقائق و معارف آگاہ حفرت صاجزادہ مولانا محدسراج الدین صاحب کے سرمبارک پر کھڑے ہیں اور کمال شفقت سے سامیر کر رکھا ہے اور فیض وانوار حضرت صاحبزادہ صاحب محدوح کے سر (مبارک) برگررہے ہیں۔جس وقت خان صاحب موصوف نے اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو كمال ادب سے جناب حفرت صاحبز ادہ صاحب كى طرف متوجہ ہو گئے اور تا ثيرات كے حامل

حضرت (قبلہ) مخفور کی وفات (مبارک) کے بعد آپ کے صاحبزادہ حضرت صاحب (موصوف) ہرروز کے ضبح وشام کے دووقتہ حلقہ شریف کی مداومت فرمایا کرتے ہیں اور اکثر اوقات، ذکر واذ کاراور مراقبہ میں مشغول رہتے ہیں اور خانقاہ شریف کے درویشوں کے باطنی امور کی فراغت کے بعد دین علوم کی تدریس فرماتے ہیں۔ (سلسلہ) ارشاد پہلے کی طرح، حضرت (قبلہ) مغفور کے مانند جاری ہے، بلکہ حضرت صاجزادہ صاحب موصوف کی طرف لوگوں کا رجوع اور مخلوق ہیں اس (ارشاد) کا قبول بہت زیادہ ہوگیا ہے۔ اَللّٰهُم ذِذ، فَرَّهُم ذِذُ، ثُمَّ ذِذُ (اے اللّٰداے زیادہ فرما، اس میں اضافہ کر، اے اور زیادہ فرما)۔ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ اس ہما پایہ سایہ کو اس سلامت باکرامت درگاہ کے ہم خادموں پر روز قیامت کے قیام تک قائم وسلامت رکھے۔ نبی (اکرم) کی نون اور صاداور آپ کی آل امجاد عَلَیٰہ وَ عَلَیٰہِمُ الصَّلُواۃ وَ السَّلامَ کے طفیل۔ آمین، آمین، آمین بو حُمَتِک یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْن۔

جناب حقائق ومعارف آگاہ حضرت مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب مدظلہ وعمر ہ ورشدہ (اللہ تعالی ان کے سابیہ عمر اور رشد کو دراز فرمائے) کے تاریخی حالات اور کل عمر شریف کی مدت ،سال ولا دت باسعادت سے لے کر مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہونے کے وقت، تاریخ اور سال تک ، تفصیل وار

جناب حضرت صاحبزادہ کی ولادت باسعات، بوقت اشراق، سوموار کے روز ۵امحرم الحرام ١٢٩٧ه سے لے كرحفرت صاحبزاده صاحب كے اجازت نامه كى تاریخ وسال ذیقعدہ الحرام ااسام تک کے حماب کرنے سے درمیانی مدت ۱۳ سال ۹ ماہ ۱۸ دن بنتی ہے۔ (اس کے) اکثر اوقات آپ نے ضروری دین علوم کی مخصیل میں صرف فرمائے۔مندرجہ بالا اجازت نامدی تاریخ وسال سے لے کرحضرت صاحبز ادہ صاحب کی دستار بندی فضیلت کی تاریخ وسال، بوقت نماز جاشت، جعرات کے روز ۱۲ جمادی الاول ۱۳۱۳ اھ تک، کے حماب كرنے سے درمياني عرصه اسال ٢ ماه ١١ دن بنتا ہے، جوآب نے ديني علوم اور علم تصوف كي تخصيل اورسلوک باطن کے اکتساب میں گزارا۔ جلسہ دستار بندی فضیلت کی مندرجہ بالا تاریخ وسال سے لے کر حفرت صاحبز ادہ صاحب کے نماز فجر کے بعد سوموار کے دن کر بیج الاول ۱۳۱۳ اھ کوحلقہ شروع کرنے کی تاریخ وسال تک درمیانی مدت ۹ ماه ۳ دن بنتی ہے، جوآپ نے کسب سلوک باطن کے حصول ، ذکر واذ کار اور اکثر اوقات حضرت قبلہ کی صحبت کے حضور میں بسر فر مائی۔ حلقہ شروع كرنے كى مندرجه بالا تاريخ اورسال سے لے كرحفرت صاحبز اوه صاحب كے مندارشاد یر جلوہ افروز ہونے کی تاریخ وسال، بوقت اشراق، منگل کے دن۲۲ شعبان المعظم ۱۳۱ه کا درمیانی عرصه ۵ ماه ۱۵ ادن بنتا ہے۔ آپ نے بیم عزیز ذکرواذ کار، مراقبہ، شب بیداری، حضرت قبلہ کی صحبت کے حضور اور اکثر اوقات حضرت (قبلہ) کی بیاریوں کے جوم کے دوران لوگوں کے دلوں میں فیض القا کرنے کے لیے، حلقہ کرنے میں بسر فر مائی۔

پس اس مندرجہ بالا تمام حساب سے تاریخ وسال ولادت باسعادت سے لے کرمند ارشاد پرجلوہ افروز ہونے کی تاریخ وسال تک حضرت صاحبز ادہ صاحب کی کل عمر کا سال ک ماہ کدن بنتی ہے۔

### نقشه حالات تاريخي

جناب حقائق و معارف آگاہ حضرت مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب مدخلہ وعمرہ (اللہ تعالیٰ آپ کا سابیہ اور عمر دراز فرمائے) کی کل عمر (مبارک)، تاریخ وسال، وقت ولادت باسعادت سے مندارشاد پر جلوہ افروز ہونے کے وقت، تاریخ وسال تک تفصیل وار

| LANCE !              | درمیانی مدت | كفيت                | UL     | تاريخ           |
|----------------------|-------------|---------------------|--------|-----------------|
|                      |             | جناب حفرت           | 21792  | اشراق کے وقت    |
| 101 35 240           |             | صاحبزاده صاحب کی    |        | ووار کے روز ۱۵  |
|                      |             | ولادت باسعادت بوكى  |        | محرالحرام       |
| تاریخ و س ولادت      | 1069061     | حفزت صاجزاده        | ااتااه | ساذيقعده الحرام |
| بالعادت سے کے ک      | ون          | صاحب كا اجازت       |        |                 |
| تلت وسل اجلت نامه    |             | نامه لکھا گیا اور   |        |                 |
| تک درمیانی عرصه ۱۲   |             | حضرت قبلہ نے        |        | 342 JUNI        |
| ال ۹ اه ۱۸ دن بنا ج  |             | آپ کو اپنا قائم     |        |                 |
| آپ نے اکثر اوقات     |             | مقام بنایا اور اپنا |        | 00 U            |
| ضرورى دينعلم كالخصيل |             | خليفه مطلق و نائب   |        | Se Auto         |
| میں صرف فرمائے       |             | منائب برحق بنايا۔   |        |                 |

| No. of the last | تاريخ وسال اجازت     | اسال ۲ ماه اادن | جناب حضرت         | ۱۱۰۰۰۰ | وقت نماز                                     |
|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------------------------------|
| 1               | نامه الكرتاريخ       |                 | صاجزاده صاحب      |        | واشت،                                        |
|                 | سل جلسه ديدي         |                 | کی دستار بندی     |        | جعرات کے                                     |
|                 | فضيلت تك درمياني     | -               | فضيلت كا جلسه كيا |        | دن ۱۴ جمادی                                  |
|                 | مت ا سال ۲ ماه ۱۱    | 13,1121         | گیا۔              |        | الاوّل                                       |
|                 | دن بنتی ہے، جوآپ     | Contain         | Six and           |        | KIS. #                                       |
|                 | نے دین علوم اور علم  |                 |                   |        |                                              |
|                 | تصوف کی مخصیل اور    |                 |                   |        | S. W. S. |
|                 | سلوک باطن کے         |                 | e Principal       |        |                                              |
|                 | اكتباب مين گزاري     |                 | 1917 CE 161       |        |                                              |
|                 | تاریخ و سال جلسه     | 9 ماه سون       | حضرت قبلہ نے اپنی | חודום  | نماز فجر کے                                  |
| 1               | وستار بندى فضيلت     |                 | زندگی میں جناب    |        | بعد سوموار کے                                |
|                 | ے کے کتاری و         |                 | حضرت صاجزاده      |        | ون كريج                                      |
|                 | سال حلقه شروع كرني   | J. William      | صاحب کو حلقہ      |        | الاوّل                                       |
|                 | تک درمیانی مت ۹      |                 | كرنے كى خلعت كا   |        |                                              |
|                 | ماه ۱۳ دن بنتی ہے جو |                 | امرفرمايا         | NA S   | 10 000                                       |
|                 | آپ نے کب سلوک        |                 | 42.5              |        |                                              |
|                 | باطن کے حصول، ذکر    |                 |                   |        | SUMMAN.                                      |
|                 | واذ كاراورا كثراوقات |                 |                   |        |                                              |
| -               | حفزت قبله كي صحبت    | No. sel         | A S               |        | l Const                                      |
|                 | کے حضور میں بسر      | ALC:            |                   |        |                                              |
| -               | فرمائی               |                 | 44 3              |        |                                              |
| ۳               |                      |                 |                   |        |                                              |

| تاریخ و سال حلقه      | ۵۱۵۵۱دی     | جس وقت جناب       | חודום      | وقت اشراق،  |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| شروع کرنے ہے          | The Town    | حفرت صاجزاده      | A STATE OF | منگل کے دن، |
| الے کرمندار شاد پر    | ENG THE SE  | صاحب مندارشاد     | 1005       | ۲۲ شعبان    |
| جلوه افروز ہونے       |             | پرجلوه افروز ہوئے | Marily .   | المعظم      |
| وقت تک درمیانی        |             |                   |            | 1812        |
| مت ۵ماه ۱۵ ادن بنتی   |             | Charles and       |            |             |
| م-آپ نے بیمر          |             |                   |            |             |
| عزيز ذكرواذ كار مراقب |             |                   |            |             |
| شب بیداری جفزت        | E length    | MASK (SA)         | T bi       |             |
| قبلك صحبت كحضور       |             |                   |            |             |
| اور اکثر اوقات        | electrical. |                   |            | 0.0         |
| حضرت (قبله) کی        |             |                   |            |             |
| یاریوں کے بجوم کے     |             |                   |            | 100         |
| دوران لوگوں کے        |             |                   |            |             |
| ولول مين فيض القا     | ALL THE     | COUNTY THE        | a sele     |             |
| كنے كے ليے حلقہ       | M 5179-4    |                   |            |             |
| كرنے ميں بسر فرمائی   | ades Ay     |                   |            |             |

حفزت جناب صاحبزادہ صاحب کی کل عمر مبارک تاریخ ولادت باسعادت سے لے کر مندارشاد پر جلوہ افروز ہونے کی تاریخ وسال تک کاسال کے ماہ کادن بنتی ہے۔

### سات سلاسل (طريقت)

حضرات نقشبند یہ مجدد بیاحدید، قادرید، چشتیہ، سپروردید، کبروید، مداریداور قلندریہ جواس حقیر کواپنے حضرت پیرومرشد سے سندا پنچے ہیں۔ حضرت قبلہ کے سلاسل جن کے آخر میں

## سلسله حضرات نقشبنديه

اللى بحرمت شفيع المذنبين رحمة للعالمين حضرت محم مصطفى صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم -

الهى بحرمت خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم امير المومنين حضرت الى بكر صديق رضى الله تعالى عنه-

الهی بحرمت صاحب سررسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه -

البي بحمت جفزت خواجه محمودا نجير فغنوي رحمة الشعلسه الهي بحرمت حضرت خواجه عزيزان على راميتني رحمة الله عليه البي بحمت حضرت خواجه محمد باباساى رحمة الشعليه الهي بحرمت سيدالسادات حضرت سيدامير كلال رحمة الله عليه الهي بحرمت خواجه خواج كان پير پيران حضرت محمد بها والدين نقشبندرهمة الله عليه الهي بحرمت محضرت خواجه علاءالدين عطار رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت مولانا يعقوب حرخي رحمة الله عليه . البي بحرمت ناصرالدين حفزت خواجه غبيدالله احرار رحمة الله عليه البي بحمت حضرت مولانا محدز ابدرهمة التدعليه-البي بحرمت حضرت مولانا درويش مجر توحمة الله عليه. الى بحرمت مولا ناخوا على المكنكي رحمة الله عليه-البي بحرمت حضرت خواجه محمر باقى بالله على رنگ رحمة الله عليه البي بحرمت امام رباني مجدد ومنور الف ثاني حضرت شيخ احمد فاروتي مر مندي رحمة الله عليه البي بحرمتء وة الوقلي حضرت ايثال خواجه محمعصوم رحمة الله عليه-الهي بحرمت سلطان الاولياء حضرت شيخ سيف الدين رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت مولا ناحا فظ محرف د بلوى رحمة الشعليه -البي بحمت سيدالسادات حضرت سيدنور محرصاحب بدايوني رحمة التدعليه البي بحمت شمس الدين حبيب الله مظهر رحمن حضرت شهيد مرزا جان جانال رحمة الشعليه اللي بحمت مجدد مائة الثالث والعشر نائب خير البشر خليفه خدا مروج شريعت مصطفى حضرت مولانا وسيدنا عبدالله المعروف ببرشاه غلام على احرى (د بلوى) رحمة الله عليه

الهى بحرمت سربتك المل تفريد حضرت مولانا وسيدنا شاه ابوسعيد رحمة الله عليه الهى بحرمت غوث زمان قطب دوران حافظ القرآن المجيد حضرت مولانا وسيدنا شاه احمد سعيد صاحب قد سنا الله بسره الاقدس الهى بحرمت حاجى الحرمين الشريفين مقبول رب الممشر قين والمغربين وسيلتنا الى الله العمد حضرت حاجى دوست محمد قندهارى رحمة الله عليه اللهى بحرمت حفرت خواجه مشكل كشاسيد الاولياء سند الاتقياز بدة الفقهاء الهى بحرمت حضرت خواجه مشكل كشاسيد الاولياء سند الاتقياز بدة الفقهاء راس العلماء رئيس الفضلاء شيخ المحد ثين قبلة السالكين امام العارفين برمهان المعرفة شمس الحقيقة فريد العصر وحيد الزمان حاجى الحرمين الشريفين مظهر فيض الرحمان بيرد شكير حضرت مولانا محمد عثمان رحمة الله عليه مظهر فيض الرحمان بيرد شكير حضرت مولانا محمد عثمان رحمة الله عليه المناسبة عليه المناسبة الله عليه المناسبة عليه الله عليه المناسبة عليه المناسبة عليه المناسبة عليه المناسبة الله عليه المناسبة الله عليه المناسبة علي

### حضرات سلسلة قادرييه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْمِ الله المين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة المعالى الله عليه وسلم حضرت على كرم الله وجهه الله يحرمت سبط رسول صلى الله عليه وسلم حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه الله يحرمت سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه وتعالى وتعالى الله وتعالى وتعالى وتعالى الله وتعالى وتعالى

الهی بحرمت حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عند۔ الهی بحرمت حضرت امام محمد باقر رضی الله تعالی عند۔ الهی بحرمت حضرت امام جعفرصا دق رضی الله تعالی عند۔ الهی بحرمت حضرت امام موئی کاظم رضی الله تعالی عند۔ الهی بحرمت حضرت امام علی رضارضی الله تعالی عند۔ الهی بحرمت حضرت شیخ معروف کرخی رحمة الله علیہ۔ الهی بحرمت حضرت شیخ معروف کرخی رحمة الله علیہ۔

البي بحرمت حضرت سرى تقطى رحمة الثدعليه البي بحمت حضرت سيدجنير بغدا دي رحمة الله عليه \_ الهي بحرمت حضرت يشخ ابوبكرشبلي رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شيخ عبدالواحد بن عبدالعزيز يمني رحمة الله عليه\_ البي بحمت حضرت ابوالفرح طرطوي رحمة الله عليه البي بحمت حضرت شيخ ابوالحن الهزكاري رحمة الشعليه الهي بحرمت حضرت شيخ ابوسعيد مخز وي رحمة الله عليه\_ الهي بحرمت پيرپيران پير دنتگير ميران محي الدين محبوب سجاني قطب رباني حضرت سيدعبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت سيرعبدالرزاق رحمة الثدعليه الهي بحرمت حضرت سيدشرف الدين قبال رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت سيرعبدالو باب رحمة الله عليه الهي بحرمت حفزت سيد بهاءالدين رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت سيعقبل رحمة الله عليه\_ الهي بحرمت حضرت شمس الدين صحرائي رحمة الله عليه \_ الهي بحرمت حضرت سيد گداء رحمٰن اول رحمة الله عليه \_ البي بحمت حضرت سيدا بوالحن رحمة الأمعليه الهي بحرمت حضرت سيرشمس الدين عارف رحمة الله عليه \_ اللي بحمت حضرت سيد گداء رخمن ثاني رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شاه فيصل رحمة الله عليه \_ الهي بحرمت حضرت شاه كمال نيتقلي رحمة الله عليه \_ الهي بحمت حضرت شاه سكندر رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت امام رباني مجد دالف ثاني شيخ احدسر مندي رحمة الله عليه\_ الهى بحرمت خازن الرحمة حضرت شيخ محرسعيد رحمة الله عليه الهي حضرت شيخ عبدالا حدر حمة الله عليه اللهى بحرمت حضرت شيخ محمر عابد سناى رحمة الله عليه الهي بحضرت حضرت حبيب الله مرزاجان جانال رحمة الله عليه اللهى بحرمت حضرت عبدالله شاه المعروف بشاه غلام على صاحب رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شاه ابوسعيدا حمدصا حب رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شاه ابوسعيدا حمدصا حب رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شاه احمر سعيد صاحب رحمة الله عليه الهي بحرمت حاجى الحربين الشريفين مقبول رب الممشر قيين والمغر بين وسيلتنا الى الله الصمد حضرت حاجى دوست محمد صاحب قندها رى رحمة الله عليه الصمد حضرت خواجه مشكل كشاسيد الاوليا سند الاتقيا زبدة الفقها الهي بحرمت حضرت خواجه مشكل كشاسيد الاوليا سند الاتقيا زبدة الفقها رئيس الفصل شيخ المحد شين قبلة السالكين امام العارفين بربان المعرفة مشمل الحقيقة فريد العصر وحيد الزمان حاجى الحربين الشريفين مظهر فيض رخمان بيروشكير حضرت مولا نامجم عثمان صاحب رحمة الله عليه .

### سلسله حضرات چشتیه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ اللَّهِ عِلَمَ الله عليه وسلم الله عليه وسلم على مرتضى كرم الله وجهه الله بحرمت خليفه رسول الله على الله عليه وسلم حضرت على مرتضى كرم الله وجهه الله بحرمت خيرال بعين حضرت شيخ حسن بصرى رحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت خواجه عبدالواحد بن زيد رحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت خواجه فضيل بن عياض رحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت ابراجيم ادهم هوحمة الله عليه الله بحرمت حضرت أبراجيم ادهم هوحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموشى رحمة الله عليه الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموسى الله بحرمت حضرت خواجه حذيفة الموسى الموسى الله بحرمت حضرت خواجه حديد الله بحرمت حضرت خواجه حديث الله بحرمت حضرت خواجه حديث الموسى الموسى

اللي بحرمت حضرت خواجها مين الدين مبيره بصرى كوحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت خواجه ابوابراجيم اسحاق علودينوري رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت خواجه ابواسحاق شاي كحوممة الله عليه الهي بحرمت حضرت خواجه ابواحمه فهجشتي رحمة الله عليه-البي بحرمت حضرت خواجه ابومجر چشتی رحمة الله علیه۔ الهي بحرمت حضرت خواجه ابويوسف چشتی رحمة الله عليه۔ البي بحرمت حفزت خواجه مودود چشتی رحمة الله علیه۔ الهي بحرمت بحرمت حضرت خواجه حاجي شريف زنداني رحمة الله عليه. الهي بحرمت حضرت خواجه عثمان باروني رحمة الله عليه \_ البي بحرمت امام الطريقة حضرت خواجه عين الدين حسن سنجرى فوحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت خواجه قطب الدين بختياراوشي كاكي فلوحمة الله عليه البي بحرمت حضرت خواجه فريدالدين تنخ شكررحمة الله عليه الهي بحرمت حفزت خواجه مخدوم على صابر رحمة الثدعليه البي بحرمت حضرت شيخ مثمس الدين ترك ياني يتي رحمة الله عليه ـ الهي بحرمت حضرت بلال الدين ياني يتي رحمة الله عليهـ الهي بحمت حضرت شيخ احرعبدالحق رودلوي رحمة الله عليه البي بحرمت حفزت شيخ محمد عارف للحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شيخ محدرهمة الله عليه-الهي بحرمت حضرت شيخ عبدالقدوس كنگوبي رحمة الله عليه \_ الهي بحرمت حضرت شيخ ركن الدين كنگوبي رحمة الله عليه-البي بحرمت حفزت شيخ عبدالا حد الرحمة الله عليه الهي بحرمت امام رباني مجد دالف ثاني حضرت شيخ احمد فاروقي سر مندي رحمة الله عليه

الهی بحرمت حفرت عبدالا حدر حمة الله علیه الهی بحرمت حفرت عبدالا حدر حمة الله علیه الهی بحرمت حفرت حفرت عبدالا حدر حمة الله علیه الهی بحرمت حفرت شخ محمد عابد سنای رحمة الله علیه اللهی بحرمت حبیب الله حضرت عبدالله شاه المعروف به غلام علی شاه رحمة الله علیه الهی بحرمت حفرت شاه أبوسعید صاحب رحمة الله علیه الهی بحرمت حفرت شاه أبوسعید میصاحب رحمة الله علیه الهی بحرمت حفرت شاه المحرسعید بیصاحب رحمة الله علیه الهی بحرمت حاجی الحربین الشریفین مقبول رب المشر قین والمغز بین الهی بحرمت حفرت خواجه مشکل کشاسید الاولیاء سند الاتقیا زبدة الفقها الهی بحرمت حفرت خواجه مشکل کشاسید الاولیاء سند الاتقیا زبدة الفقها راس العلماء رئیس الفصلا شیخ المحد ثین قبلة السالکین امام العارفین برمان المعرفة شمن الحقیقه فرید العصر وحید الزمان حاجی الحربین الشریفین مظهر فیض الرحمٰن بیروشیم رحمٰت مولا نامحرعثان صاحب رحمة الله علیه

#### سلسله حضرات سهرورديه

الهي بحرمت حضرت جنيد بغدادي رحمة الثدعليه \_ البي بحرمت ممشا ددينوري رحمة الله عليه اللي بحرمت شيخ احد سلم ينوري رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شيخ محمد رحمة الله عليه البي بحمت حفزت سيديار محدرحمة الشعليد البي بحرمت حضرت وحيدالدين مطحبدالقا برسيروردي هاوحمة الله عليه اللي بخرمت حضرت شيخ شهاب الدين سهرودي رحمة الله عليه-البي بحرمت حضرت شيخ بهاءالدين ذكر ياملتاني رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت مخدوم جهال كشت رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت سيداجمل يرايخي رحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت سيديد بن يرايخي رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت دروليش محمد بن قاسم اودهي رحمة الله عليه\_ البي بحرمت حضرت عبدالقدوس كنگوبي رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت ركن الدين رحمة الشعليه الى بحرمت حضرت عبدالواحد المحرمة الشعليه اللي بحرمت محبوب رباني مجد دالف ثاني حضرت شيخ احمد فاروقي سر مهندي البي بحمت حفرت خواجه محسعيد رحمة الشعليه البي بحرمت حضرت شيخ عبدالا حدرهمة الله عليه اللي بحرمت حفزت فيخ محمد عابدر حمة الشعليه الهي بحرمت حضرت مرزاجان جانال رحمة الثدعليه \_ الهي بحرمت حضرت عبداللدشاه معروف ببرشاه غلام على رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شاه ابوسعيدصا حب رحمة التدعليه

البى بحرمة حضرت شاه احمر سعيد صاحب رحمة الشعليه البى بحرمت حاجى الحرمين الشريفين مقبول رب المشر قين والمغر بين وسيلتنا الى الشدالصمد حضرت حاجى دوست قند هارى رحمة الشعليه البى بحرمت حضرت خواجه مشكل كشاسيد الاوليا سند الاتقيا زبيرة الفقها راس العلما رئيس الفصلا شيخ المحد ثين قبلة السالكين امام العارفين بربان المعرفة شمس الحقيقة فريد العصر وحيد الزمان حاجى الحرمين الشريفين مظهر فيض الرحمن بيرو محكير حضرت مولانا محمومة ان صاحب رحمة الشعليه

## سلسله حفزات كبروبير

البي بحمت خواجه احدغز الي رحمة الله عليه اللى بحرمت ضياءالدين ابونجيب سهرور دى رحمة الله عليه البي بحرمت عمارياسر رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شيخ روز بهان بقلي رحمة الله عليه \_ البي بحرمت حضرت شيخ بخم الدين كبرى رحمة الشعليه الهي بحرمت حضرت شيخ مجد دالدين البغد ادى رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شيخ على اللا مورى محارحمة الله عليه البي بحمت حضرت شيخ احمد جوزياني كمل دحمة الله عليه البي بحرمت حفزت شيخ عبدالله اسفراني في رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شيخ علاءالدولة سمناني رحمة الله عليه. الهي بحرمت حضرت شيخ محمود المرد فاني رحمة التدعليه البي بحمت حضرت اميرعلي بمداني رحمة الله عبيه البي بحرمت حضرت شيخ خواجه اسحاق مصحتلاني رحمة الله عليه البي بحمت حضرت امير عبدالله برزش آبادي رحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت شيخ رشيد الدين بيدواري المحرحمة الله عليه-اللي بحرمت حضرت شيخ شاه بيدواري تحتوحمة الله عليه البي بحمت حضرت حاجي محمد جونشاني رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شيخ كمال الدين حسين خوارز مي طوح وحمة الله عليه \_ الهي بحرمت حفزت شيخ يعقو بصرفي تشميري رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شيخ احمرسر ہندي فاروقي رحمة الله عليه۔ البي بحمت حضرت محرسعيدرهمة الثدعليه البي بحمت حضرت عيدالا حدرهمة الثدعليه الهي بحرمت حفزت شيخ محمه عابد سنامي رحمة الله عليه \_

البی بحرمت حضرت عبدالله شاه معروف به غلام علی شاه صاحب رحمة الله علیه البی بحرمت حضرت عبدالله شاه معروف به غلام علی شاه صاحب رحمة الله علیه البی بحرمت حافظ القرآن المجید حضرت شاه ابوسعید رحمة الله علیه البی بحرمت حافظ القرآن المجید حضرت شاه احمد سعید قد سنا الله بسره الاقدی سالهی بحرمت حاجی الحرمین الشریفین مقبول رب الممشر قین والمغز بین وسیلتنا الی الله الله الله الله بحرمت حضرت حاجی دوست محمد قندهاری رحمة الله علیه المحمد جناب حضرت خواجه مشکل کشاسید الاولیا سند الاتقیاء زیرة الفقها راس العلماء رئیس المهی بخرمت حضرت خواجه مشکل کشاسید الاولیا سند الاتقیاء زیرة الفقها راس العلماء رئیس لفضلاء شخ المحد شین قبلة السالکین امام العارفین بر مهان المعرفة شمس الحقیقة فرید العصر و حید الزمان ما بی الحرمین الشریفین مظهر فیض الرحمٰن پیرد شکیر حضرت مولا نامحمد عثمان صاحب رحمة الله علیه المتحد عنی المتحد عنی الله علیه مناسبات المتحد عثمان صاحب رحمة الله علیه المتحد عنی الشریفین مظهر فیض الرحمٰن پیرد شکیر حضرت مولا نامحمد عثمان صاحب رحمة الله علیه -

#### سلسلهمداري

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ بَحِمْتُ فَعِ المدنبين وخاتم النهيين حفرت محمِ مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم امير المونين حفرت ابو بکر صديق رضی الله تعالی عنه الهی بحرمت حضرت عبدالله علم بردار رسول الله صلی الله عليه وسلم الهی بحرمت حضرت شيخ ميين الدين الله ثنا می رحمة الله عليه الهی بحرمت شيخ طيفو رشامی رحمة الله عليه الهی بحرمت امام الطريقة حضرت بديع الدين شاه مدار رحمة الله عليه الهی بحرمت حضرت مخدوم جهانيان جهال گشت رحمة الله عليه الهی بحرمت حضرت سيد اجمل پرايکی رحمة الله عليه الهی بحرمت حضرت سيد بيدهن پرايکی رحمة الله عليه الهی بحرمت حضرت سيد بيدهن پرايکی رحمة الله عليه الهی بحرمت حضرت سيد بيدهن پرايکی رحمة الله عليه الهی بحرمت حضرت سيد بيدهن پرايکی رحمة الله عليه الهی بحرمت حضرت سيد بيدهن پرايکی رحمة الله عليه الهی بحرمت حضرت شيخ محمد بن قاسم اودهی رحمة الله عليه -

البي بحمت حضرت شيخ عبدالقدوس كنگويي رحمة الله عليه اللي بحمت حضرت شيخ ركن الدين رحمة الشعليه البي بحمت حفزت مخدوم عبد الاعدرجمة الشعليه اللي بحمت حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه الى بحمت حفرت خواجه محرسعدد ممة الشعليه البي بخمت حفزت شيخ عبدالا حدرجمة الشعليب البي بحرمت حفزت محمر عابدسنا ي رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت مرزاجان جانال رحمة الله عليه الهی بحرمت حضرت شاه غلام علی ( د ہلوی ) رحمة الله علیه۔ البي بحرمت حفزت شاه ابوسعيدصاحب رحمة الله عليه البي بحرمت حفزت شاه احمر سعيدصا حب رحمة الله عليه اللي بحرمت حاجي الحرمين الشريفين مقبول رب المشر قين والمغربين وسيلتناالى الله العمدحفرت حاجي دوست محمد قندهاري رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت خواجه مشكل كشا سيد الاوليا سند الاتقيا زبدة الفقها راس العلماء رئيس الفصلافي ألحد ثين قبلة السالكين امام العارفين بربان المعرفة مم الحقيقة فريد العصر وحيد الزمان حاجي الحرمين الشريفين مظهرفيض الرحمن بيرد عكير حضرت مولانا محموعثان صاحب رحمة الله عليه

## سلسله حضرات قلندريه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ اللى بحرمت شفع المذنبين رحمة الله للعالمين حفرت محم مصطفى صلى الله عليه وسلم \_ اللى بحرمت حضرت عبد العزيز مكى رحمة الله عليه \_ اللي بحرمت حضرت خضر روى رحمة الله عليه \_ البی بحرمت امام الطریقه حضرت نجم الدین قلندر بن حضرت نظام غزنوی رحمة الله علیه-

البي بحرمت حضرت شاه قطب الدين سيناول رحمة الله عليه الهي بحمت حضرت شيخ عبدالسلام عرف شاه على جو نپوري رحمة الله عليه-الهي بحرمت حضرت شيخ عبدالقدوس كنگويي رحمة الله عليه \_ البي بحمت حضرت شيخ ركن الدين رحمة الشعليه البي بحمت حضرت مخدوم عبدالا حدرهمة الشعليه البي بحرمت حضرت مجد والف ثاني رحمة الله عليه البي بحمت حفزت خواجه محرسعيد رحمة الله عليه البي بحمت حضرت شيخ عبدالا حدرحمة الله عليه-الهي بحرمت حضرت شيخ مجمه عابدرجمة الله عليه اللي بحرمت حضرت مرزاجان جانال رحمة الشعليه البي بحمت حضرت شاه غلام على (د ولوى) صاحب رحمة الله عليه البي بحمت حفرت شاه ابوسعيرصاحب رحمة الله عليه البي بحمت حضرت احرسعيد صاحب قد سناالله بسره الاقدى \_ اللي بحرمت عاجي الحرمين الشريفين رب المشر قين والمغربين وسيلتنا الى الله العمد حضرت حاجي دوست محمد قندهاري رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت خواجه مشكل كشاسيد الاوليا سند الاتقيا زبدة الفقها راس العلماء رئيس الفصلافيخ المحدثين قبلة السالكين امام العارفين بربان المعرفة شمس الحقيقه فريد العصر وحيد الزمان حاجي الحرمين الشرفين مظهر فيض الرحمن بيرد تلكير حضرت مولانا محمرعثان صاحب رحمة الله عليه

## حواشی سات سلاسل (طریقت)

| (1)  | مارے حضرات کرام کے سلسلہ میں آپ کانام مبارک درج نہیں ہے (عطامح عفی عنہ) |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| (r)  | نسخ مولوی شرمحم صاحب مرحوم مین "ورویش امکنگی" ککھا ہے۔ (سیدا کرعلی )    |
| (٣)  | ننخ مولوی شرمحم صاحب مرحوم مین "بیرنگ کابلی" کلھا ہے۔ (سیدا کبرعلی )    |
| (")  | مارے حضرات کرام کے سلسلہ میں عافظ صاحب کا نام درج نہیں                  |
|      | ہے۔(عطامحمر عفی عنه)                                                    |
| (0)  | مناقب احدید ومقامات سعیدیداور مولوی شیر محرصاحب مرحوم کے نسخہ           |
|      | میں "ابراہیم بن ادھم" کھا ہے (سیدا کرعانی)                              |
| (٢)  | مناقب احدید ومقامات سعیدید، اربع انهار میں یوں ہے اورمطبوع نسخد         |
|      | مین "ابهرالبصری" اورمولوی شیر محمد صاحب مرحوم کے نسخه میں بہرة          |
|      | البصر مذكور ب(سيدا كبرعلي)                                              |
| (4)  | مطبوعة نسخ مين "چشتى" آيا ہے۔ مناقب احمد بيدومقامات سعيد بير اور        |
|      | اربع انہار میں "ابواسحاق شامی" لکھاہے (سیدا کبرعلی )                    |
| (1)  | مطبوعه مین "فواجه احرچشتی" بے مناقب احدید ومقامات سعیدید میں            |
|      | "ابوابدال چشتى"اورار بع انهار مين" ابواحد چشتى" كھاہے (سيدا كبرائي)     |
| (9)  | مناقب احدید ومقامات سعیدید مین "حسن سنجری چشتی" اور اربع انهار          |
|      | میں"چشق خری"آیا ہے(سیدا کرمانیؒ)                                        |
| (10) | مطبوعه مین "اوشی کاک" نہیں ہے۔مناقب احدید ومقامات سعیدید میں            |
|      | "بختیارکاک"اورار بع انہار میں فقط" بختیاراوشی" لکھاہے (سیدا کبرالی)     |
| (11) | مناقب احديد ومقامات سعيديدين "فيخ احمدعارف" لكهاب (سيدا كرعليّ)         |
| (11) | منا قب احدید ومقامات سعیدید، اربع انهار اورنسخد مولوی شیرمحمر صاحب      |
|      | مرحوم مين "عبدالاحد" لكهام _مطبوعه مين "عبدالواحد" أياب_                |
|      |                                                                         |

- (۱۳) مناقب احمد بدومقامات سعید بداور نسخه مولوی شیر محمد صاحب مرحوم میں "شخ احمد اسود" لکھا ہے۔
- (۱۴) منا قب احمد به ومقامات سعید به مین "وجیه الدین عبدالقابر" اورنسخه مولوی شیر محمد صاحب مرحوم اور مطبوع نسخه مین "عبدالقادر" آیا ہے (سیدا کبرعلیّ)
- (۱۵) مناقب احدید ومقامات سعیدید میں درمیان اساء مبارک وحیدالدین عبدالقادر سپروردی و شیخ شهاب الدین سپروردی دالی بحرمت حضرت ضیاء الدین ابونجیب سپروردی رحمة الله علیه اور نسخه مولوی شیر محمد صاحب مرحوم دالی بحرمت ابونجیب سپروردی "کصاب (سیدا کبرعلی")
- (۱۲) کتاب مناقب احدید و مقامات سعیدیدا ورمولوی شیر محمد صاحب مرحوم کنند مین "عبدالاحد" کلها به (سیدا کبرایی)
  - (١٤) نخمولوى شرمحم صاحب مرحوم مين الالا اكها ب (سيدا كرعلي )
- (۱۸) مولوی شرمحدصاحب مرحوم کے نسخہ میں 'جوز قانی'' لکھا ہے (سیدا کبرعلیٰ)
  - (۱۹) مولوی شیر محمد صاحب مرحوم کے نسخہ میں "سفرانی" اور مطبوعہ نسخہ میں "
    "سفرائی" آیا ہے (سیدا کبرعلیؓ)
  - (۲۰) مولوی شرمحرصاحب مرحوم کے نسخہ میں "خواجہ اسحاق شہید جیلانی" اور مطبوعہ میں بھی نسبت" جیلانی" کھی ہے (سیدا کبرعلیؓ)
  - (۱۱) مولوی شرمحرصاحب مرحوم کے نسخ میں "بیدوازی" لکھا ہے (سیدا کبرعلی )
    - (۲۲) الضار
  - (۲۳) مطبوعہ میں ' خلدی' اور مولوی شیر محمد صاحب مرحوم کے نسخہ میں ''خواری'' لکھاہے (سیدا کبرعلیؒ)
    - (۲۲) معمولات مظہری میں " یمن الدین" آیا ہے (سیدا کرمائی)

## مقامات مجدد بير كے مراقبوں كي نيتيں

مراقبه احدیت کی نیت:

اس ذات سے فیض آرہا ہے جو تمام صفات کمال کی مجمع اور ہر نقصان سے پاک ہے اور ر زوال میرے لطیفہ قلب کے فیض کی وجہ سے ہے۔

#### مراقبات مشارب

يهلامرا قباطيفه وقلب:

ا پن لطیفہ قلب کوسر ورعالم صلی الله علیہ وسلم کے لطیفہ قلب مبارک کے مقابل رکھ کرزیان حال سے التجا کرے کہ اللہ علیہ واللہ علیہ وکم محال سے التجا کرے کہ اللہ علیہ واللہ علیہ وکم کے لطیفہ قلب سے حضرت آ دم علیہ السلام کے لطیفہ قلب میں افاضہ فرمایا، پیران کبار کے فیل (وه) میرے لطیفہ قلب میں القافر ما۔

#### دوسرام اقبلطيفه وروح:

ا پے لطیفہ روح کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح مبارک کے مقابل رکھ کر زبان حال سے عرض کرے کہ اللہی صفات ثبوتیہ کی تجلیات کا جوفیض تونے آ نسر ورصلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح مبارک سے حضرت نوح علیہ السلام کے لطیفہ روح میں افاضہ فر مایا، پیران کہار کے صدی (وہ) میرے لطیفہ روح میں القافر ما۔

#### تيرامرا قبلطيفه ءمر:

اپنے لطیفہ عرکوسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سرمبارک کے مقابل رکھ کر زبان خیال سے عض کرے کہ اللہ علیہ وسلم کے خیال سے عض کرے کہ اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سرمبارک سے حضرت موئی علیہ السلام کے لطیفہ سرمیں افاضہ فرمایا، پیران کبار کے طفیل (وہ) میرے لطیفہ سرمیں القافر ما۔

چوتھامرا قبرلطيفه عفى:

ا پے لطیفہ ذخفی کوسر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ ذخفی مبارک کے مقابل رکھ کر زبان حال سے عرض کرے کہ الہی صفات سلبیہ (کی تجلیات) کا جوفیض تو نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ ذخفی (مبارک) سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ ذخفی میں افاضہ فرمایا، پیران کبار کے صدیے (وہ) میرے لطیفہ ذخفی میں القافر ما۔

يانچوال مراقبه لطيفه ءاخفي:

ا پے لطیفہ اخفی کوسر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفی مبارک کے مقابل رکھ کر زبان حال سے عرض کرے کہ اللہ علیہ وسلم کے حال سے عرض کرے کہ اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفی میں افاضہ فر مایا، پیران کبار کے طفیل (وہ) میرے لطیفہ اخفی میں القافر ما۔

الثيب.

جانا چاہے کہ ہرمرا قبہ میں لطیفہ جو کہ موردفیض ہے، کونگاہ میں رکھے اور تمام لطائف میں ہر لطیفہ کے اندر حضرات مشائخ کرام سے لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک (سبکو) متقابل شیشوں کے درجہ میں فرض کر کے عکس کی صورت میں اس مخصوص فیض کو اپنے لطیفہ مخصوصہ میں منعکس ہوتا ہوا سمجھے، تاکہ 'انا عند ظن عبدی '' (یعنی میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں) کے مطابق بے مامول ، حصول نصیب ہو۔ وَ مَا ذَالِکَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیُز۔

## مرا قبه معیت کی نیت

آیت کریمہ: وَهُوَ مَعُکُمُ اَیُنَ مَا کُنتُمُ (اوروہ تہارے ساتھ ہے، جہال کہیں بھی ہو۔ سورہ الحدید م) کو کھوظ رکھ کرصمیم قلب سے (یہ) سمجھے کہ اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو میرے ساتھ ہے اور کا مُنات کے ذرات میں سے ہر ذرہ کے ساتھ ای شان سے جیسا کہ منشاء اللہ تعالیٰ ہے، دائرہ ولایت صغریٰ کا منشائے فیض ولایت صغریٰ ہے جس کا فیض ولایت اولیاء عظام ، طل اساء اورصفات مقدسہ کی صورت میں میرے لطیفہ قلب پر جاری ہے۔

## ولایت کبری کے مراقبات کی نیتیں

یے تین دائروں اور ایک قوس پر مشتمل ہے۔

يهلي دائره كي نيت:

آیت کریمہ و نَنحنُ اَقُوبُ مِنْ حَبُلِ الْوَدِیْد (اورہم اس کی رگ جان ہے بھی بہت قریب ہیں۔ سورہ ق ١٦) کو لمحوظ رکھ کر باطنی طور پر سمجھے کہ اس ذات سے فیض آ رہا ہے، جو میرے ساتھ شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ای شان کے ساتھ جو حق سجانہ کی مرضی ہے، میرے لطیفنٹس اور لطا نف خمسہ عالم امر پر جاری ہے۔ دائرہ اولی کا منشائے فیض ولایت کبری ہے، جو ولایت انبیائے عظام کی صورت میں دائرہ ولایت صغری سے واصل ہے۔

ولايت كبرى كادوسرادائره:

آیت کریمہ یُجِبُّهُم وَیُجِبُونَهُ (وہ اَضِیں مجبوب رکھتا ہے اور وہ اے مجبوب رکھتے ہیں۔سورہ المائدہ۵۴) کو محوظ رکھر خیال کرے کہاس ذات سے فیض آرہا ہے جو مجھے دوست رکھتا ہوں۔ دائرہ ثانیہ کا منشائے فیض ولایت کبریٰ ہے۔جوانبیاء عظام علیہم السلام کی ولایت دائرہ اولی کے واصل ہے،جس سے میرے لطیفہ نفس پرفیض جاری ہے۔

## ولايت كبرى كاتيسرادائره:

آیت کریمہ یُجِبُّهُم وَیُجِبُّونَهٔ کولموظر کھر خیال کرے کہاس ذات سے فیض آرہا ہے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ دائرہ ثالثہ کا منشائے فیض ولایت کبریٰ ہے جو ولایت انبیاء عظام علیہم السلام دائرہ ثالثہ سے واصل ہے، جس کا فیض میرے لطیفہ نفس پر جاری ہے۔

#### قوس:

آیت کریمه یُجِبُّهُمْ وَیُجِبُّوْنَهٔ کولموظ رکھ کردل میں خیال کریں کہاس ذات ہے فیض

آر ہا ہے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں ۔ قوس کا منشائے فیض ولایت کبریٰ ہے جو دائر ہ ثالثہ کی اصل ہے، میر لطیفہ نفس کے فیض کا ذریعہ ہے۔

اسم الظامر كامراقيه:

فیض آرہا ہے اس ذات سے جواسم الظاہر ہے سلمی ہے (اوروہ) میر لطیفہ نفس اور عالم امر کے لطا کف خمسہ کے فیض کا ذریعہ ہے۔

اسم الباطن كامراقبه:

فیض آرہا ہے اس ذات سے جواسم الباطن ہے سلمی ہے (اور میہ) دائرہ ولایت علیا کا منشائے فیض ہے جو ولایت ملا ککہ ملاء اعلیٰ ہے اور عضر خاک کے علاوہ (باقی) میرے عناصر ثلاثہ کے فیض کا ذریعہ ہے۔

#### كمالات نبوت كامراقيه

فیض آرہا ہے اس ذات پاک سے جو کمالات نبوت کا منشاء ہے (اور) میرے لطیفہ عضر خاک کے فیض کا ذریعہ ہے۔

#### كمالات رسالت كامراقيه:

فیض آ رہا ہے اس ذات پاک سے جو کمالات رسالت کا منشاء ہے (اور) میری ہیئت وحدانی کے فیض کا ذریعہ ہے۔

#### كمالات اولوالعزم كامراقبه:

فیض آرہا ہے اس ذات پاک سے جو کمالات اولوالعزم کا منشاء ہے (اور) میری ہیئت وحدانی کے فیض کا سبب ہے۔

#### حقيقت كعبرباني كامراقبه:

فیض آرہا ہے اس ذات پاک سے جو تمام ممکنات کی مجود الیہ اور حقیقت کعبد بانی کی منشاء ہے (اور) میری بیئت وحدانی کے فیض کا موجب ہے۔

حقیقت قرآن مجید کامراقبه:

فیض آ رہا ہے اس ذات پاک سے جو وسعت پیچون کا مبداء اور حقیقت قر آن مجید کا منشاء ہے (اور)میری ہیئت وحدانی کے فیض کا ذریعہ ہے۔

مراقبه حقيقت صلوة:

فیض آرہا ہے اس ذات پاک ہے جو کمال وسعت بیچون اور حقیقت صلوہ کا منشاء ہے (اور)میری بیئت وحدانی کے فیض کا مورد ہے۔

مراقبه معبودیت صرفه:

فیض آ رہا ہے اس ذات پاک سے جومعبودیت صرفہ کا منشاء ہے (اور) میری ہیئت وحدانی کے فیض کا سبب ہے۔

مراقبه حقيقت ابراجيي (عليه السلام):

فیض آرہا ہے اس ذات پاک سے جوحقیقت ابراہیمی (علیہ السلام) کا منشاء ہے (اور)میری ہیئت وحدانی کے فیض کاموجب ہے۔

مراقبه حقیقت موسوی (علیه السلام):

فیض آرہا ہے اس ذات پاک سے جوحقیقت موسوی (علیہ السلام) کا منشاء ہے (اور) میری ہیئت وحدانی کے فیض کا ذریعہ ہے۔

مراقبه حقیقت محمری (صلی الله علیه وسلم):

فیض آرہا ہے اس ذات پاک سے جو حقیقت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا منشاء ہے (اور)میری ہیئت وحدانی کے فیض کا سبب ہے۔

مراقبه حقیقت احمدی (صلی الله علیه وسلم):

فیض آرہا ہے اس ذات پاک سے جوحقیقت احمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا منشاء ہے (اور)میری ہیئت وحدانی کا ذریعہ ہے۔

مراقبہ حب صرف: فیض آرہا ہے اس ذات پاک سے جو حب صرف کا منشاء ہے (اور) میری بیئت وصدانی کفین کاسب ہے۔

مراقبدائره لاتعين:

فیض آرہا ہاس ذات پاک سے جودائر ہ لاتعین کا منشاء ہے (اور) میری ہیئت وحدانی كے فيض كاذر بعدے۔

### بوتت

# تمام خواجگان نقشبندیه مجددیه قدس الله تعالی اسرار بیم (الله تعالی ان کے مازوں کو پاک بنائے ) کے ختم شریف

سورة فاتحدمباركه عبار، درود شریف سومرتبه، سورة الم نشرح ۹ عبار، سورة اخلاص شریف ایک بزار مرتبه، سوره فاتحد شریف عبار، درود شریف سومرتبه، یا دافع البلیات سوبار، یا شافی لامراض سوبار، یار فیع الدرجات سوبار، یا مجیب الدعوات سوبار، یا ارحم الراحمین سوبار پڑھے اور اس کے تمام ثواب کوسب حضرات نقشبندیہ کے ارواح (مبارک) کوسلسلہ کی تفصیل وترتیب پڑھ کر بخش دے۔

## ختم حضرت شاه غلام علی د بلوی (رحمة الله علیه)

يَا اللَّهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْمُ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيمنَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلُو مَحُلُو مُحَمَّدٍ بِإِنْجُ سوم تبد

ختم حضرت مرزاجان جانال صاحب دہلوی (رحمۃ اللہ علیہ) درووشریف سوبار، یَاحَیُّ یَا قَیُّوُمُ بِرَحُمَۃِکَ اَسْتَغِیْتُ پانچُ سوم تبد درووشریف سوبار۔

ختم دوم:

#### (بوقت)ظهر

ختم حضرت حاجىعثمان صاحب داماني (رحمة الشعليه)

درود شريف سوبار، سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْم وَبِحَمُدِهِ پاچُ سو مرتبه، درود شريف سوبار-

ختم حصرت حاجی دوست محمر صاحب قند هاری (رحمة الله علیه) درود شریف سوبار رَبِّ لاَ تَذَرُنِیُ فَوُداً وَاَنْتَ خَیْرُ الْوَارِ ثِیْن پانچ سومرتبه، درود شریف سوبار۔

ختم (حضرت) شاه احرسعیرصاحب د ہلوی (رحمة الله علیه)

ورودشريف سوباريَا رَحِيهُ كُلِّ صَرِيْحٍ وَّ مَكُرُوبٍ وَغَيَاتُه وَمَعَادَه يَا رَحِيهُ يَا رَحِيهُ يَا رَحِيهُ يَا رَحِيهُ يَا رَحِيهُ يَا رَحِيهُ يَا يَخِيهُ يَا رَحِيهُ يَا يَخِيهُ يَا يَخِيهُ يَا يَخِيهُ يَا يَخِيهُ يَا يَخِيهُ مِومِ تَبِدرود شريف سوبار-

ختم حضرت غوث الثقليين شيخ عبدالقا در جبلاني (رحمة الله عليه) درود شريف سوبار لا إلهُ إلاَّ أنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بإلَىٰ سو مرتبه، درود شريف سوبار

ختم حضرت مجد دالف ثانى (رحمة الله عليه)
درود شريف سوبار لا حُول وَلا قُوَّة الله بالله بإني سوم تبه، درود شريف سوبارختم حضرت خواجه خواجهان شاه نقشبند . خارى (رحمة الله عليه)
درود شريف سوبار يَا خَفِيَّ اللَّطُفِ اَدْرَكُنِي بِلُطُفِكَ الْحَفِيّ بِإِنِي سوبار، درود شريف سوبار.

## ختم سوم: (بوقت) عصر

تمام خواجگان نقشبندیه مجددیه قدس الله تعالی اسرار بهم (الله تعالی ان کے رازوں کو پاک بنائے) کاختم پہلے کہ کئی تحریر کی ترتیب کے مطابق۔

ختم سرور کائنات وفخر موجودات (حضرت) محم مصطفی صلی الله تعالی علیه و آله واصحابه وسلم

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلواةً تُنجِيُنَا بِهَا مِنُ جِمِيعُ الْآهُوالِ وَالْآفاتِ وَتَقُضِى لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتَقُضِى لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتَوُفَعَنَا بِهَا عِندَكَ الْحَاجَاتِ وَتُوفَعَنَا بِهَا عِندَكَ

اَعُلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقُصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ وَبَعُدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرِ. تين سوتيره (٣١٣)بار

## قطعه تاريخ تاليف كتاب مجموعه فوائه عثماني ،سروده جناب حق دادخان

#### صاحب ترين، دريه والا

مكمل شد كتاب لا جوابي مثالش دیده کم باشد بخوالی كتاب معرفت را انتخالي اقالیم صفا را فتح بالی سیر معرفت را آفالی مارک جانشین نائب منابی ز فیض بهره ور هر شخ و شانی بامید جزا مزد و ثوالی زا بجد خوان دل جستم حمالي حن تالف گردیده کتابی (01710)

بحداللہ کہ از فضل الٰہی کتانی آ نکه هرگز چیثم دوران چگویم وصف این مجموعه فیض بود گنج بدایت را کلیدی عجب انوار و اسرار خقائق درو مضمر بهر فصلی و بالی ز سیر این گلتان سعادت بکام مجان رسد بوئے گلائی مقامات جناب غوث عثمانً بہ تخت مند شاہ محدد فروزان شد ز نور او جهانی چو تالیفش نمود اکبر علی شاه یے تاریخ سال اختامش نوشت این مصرع تاریخ حقداد

# قطعه تاریخ تصنیف کتاب، سروده جناب قاضی عبدالغفار صاحب کلاچی والا

بعد مخميد خدا و از درود و از سلام ميدهم مرده فجسته للاواني والعظام سيد اكبر على شاه مطلع انوار علم ساخت یک مجمع فوائد بهرفیض خاص و عام از مكاتيب و كلام خواجه عذب البيان آنکه بد ذات عزیزش تکیه گاه مستمام خواجه عثان که بد خورشید چرخ معرفت خاور خورشيد عرفال بود فياض انام مقتدائے جن و انس و پیشوائے ہر ولی اسوه اقطاب و غوثال قدوه مردم فخام چون ز ملفوظات و مکتوبات حضرت بهریمین ماخت مجموعه فوائد منج تجريه و كلام یافت نبیت سوئے اسم محضہ حفرت خواجہ ام خواجه عثال شهی اوتاد و درویشان کرام من چوجستم سال تاریخش زباتف گفت زود منبع اسرار عثانی که شد تاریخ عام (p110)

یک ہزار و سه صدو ده نیز پنج سال هجر بود در تحریر چول این نسخه میمون شد تمام گفت این ابیات ناقص پر گنه عبدالغفار از برائے پاس خاطر سید عالی مقام سیدا فرما دعا در حالت عبدالغفار تاکه قسمت یاب گردد از سعادت صبح و شام

قطعه تاریخ اختیام کتاب سروده جناب حاجی حافظ عبدالخالق صاحب ڈیرہ والا

مثل این نسخه ندید است جهان و نه جهانی مخص این فیض خدا و او بتوشد ارزانی در ره شرع وطریقت چوعدیم المثل است لذت این می بخشد نچشی تانه بخوانی جمله ملفوظ و مکاتیب جناب حضرت خواجه عثان است به تحریر و به تقریر زبانی آنکه او بود بدامان بمثال خورشید وائے چشمی که ندید است رخش نورانی گفت باتف پئے تصنیف چوجستم تاریخ گفت باتف پئے تصنیف چوجستم تاریخ کنز انوار ولی مجموعه فوائد عثانی

# تاريخ تاليف نسخدلا ثاني موسوم بمجموعة فوائد عثماني از نتيجة فكرخاكراه در دمندان حافظ محمود حسين خان صاحب نازال چشتى سليماني ،رئيس اعظم جهجهرمن مضافات دبلي

منبع اسرار رحمانی است این مصدر الطاف سجانی است این روح جسم و قوت جانی ست این حاجى عثمان دامائي است اين رجر و بادی ایمانی است این واقف رمز جمه دانی است این حف وفش وه چه نورانی است این گفت \_ گوگلما نگ عثمانی ست این

نسخه انوار يزداني است اين مظیر رشحات لمعات بدا لوحش الله مرحما صد آفرين از مکاتیب و ز ملفوظات نیز در طریق خواجگان نقشبند سید اکبر علی دہلوی كرد تاليفش بعى وجهد تام سال تاریخش ز نازان باتفی

01110

## راقم الحروف (سیدا کبرعلی شاه) قطعه کهتا ہے

غلام نقشیدان شواگر دنیا و دین خوابی سك درگاهِ عثمانٌ شو اگر حق اليقين خوابي مزار شان بموی زئی بهار باغ رضوان است بیا وہم زیارت کن چو فردوس برین خواہی

# عبارت مصح

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلواةُ والسَّلامُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعٍ الْآوُلِيَاءِ وَالْمُرُسَلِينَ وَعَلَى آلِ كُلِّ وَسَائِرِ الصَّالِحِين، وَعَلَى جَمِيعِ الْآوُلِيَاءِ الْمُقَرِّبِينَ لا سيما خَصُوصًا عَلَى جَمِيعِ الصَّحَابَة وَجَمِيعِ الْآوُلِيَاءِ الْمُقَرِّبِينَ لا سيما سَادَاتِنَا رِضُوانُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِم، اللّهُمَّ قدسنا بسرهم الاقدس، اما بعد فيقول الفقير الحقير المدعو بحسين على انى طالعت هذا الكتاب من اوله الى آخره با مرسيدى و مولائى ومرشدى حضرت سيدى محمد سراج الدين لازال فيوضاته علينا فائضه ونفعنا الله تعالى بهذا الكتاب والناظرين الآخرين، آمين يارب العالمين. تمت.

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے اور درود وسلام ہو ہمارے سردار حضرت مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور تمام انبیاء اور مسلین (علیہ مالصلوٰ قوالسلام) اور کل آل (اطہارٌ) اور نیک بندوں پر، خاص کرتمام صحابہ (کرامٌ)، اولیائے مقربین اور ہمارے بزرگوں (ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو) پر (اور) اے اللہ تو ہمیں ان کے سراقدس کے ساتھ پاک فر مادے، اما بعد، پس فقیر حقیر المدعوب حسین علی کہتا ہے کہ میں نے اپنے سردار، مولا اور مرشد حضرت محمر سراج اللہ ین، ہم پر ان کے فیوض ہمیشہ برستے رہیں، کے حکم سے اس کتاب کا اوّل سے آخر تک مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور دوسرے دیکھنے والوں کو بھی اس کتاب کے ساتھ نفع پہنچائے۔ آ مین اے تمام جہانوں والوں کو بھی اس کتاب کے ساتھ نفع پہنچائے۔ آ مین اے تمام جہانوں کے بالے والے نفر اللہ کا اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور دوسرے دیکھنے والوں کو بھی اس کتاب کے ساتھ نفع پہنچائے۔ آ مین اے تمام جہانوں کے بالے والے نفر اللہ ختر وا۔

# ما خذومنابع

جن كتب كحوالي دي مح مين. ا-اتحاف السادة المتقين (عربي):

ازسيد مرتضى الزبيديّ، قابره، ١١١١ه، جلدة - ٥-٧-٩

٢- الاسرار المرفوعة (عربي):

از ملاعلی قاری ، بیروت ، موسسه الرسالیة ،س ن\_

٣-الترغيب والترهيب (عربي):

از حافظ زکی الدین عبدالعظیم ابن عبدالقوی منذری بخقیق: مصطفی محمد عمارة ، ومثق: دارالایمان ۱۳۸۸ه ، جلد۲

۴-تفسرابن کثیر (عربی):

حافظ الوالفد الساعيل ابن كثير مشقى، ومثق ، الشعب ،س-ن، ج٥

۵-تفیرعزیزی (مترجم اردو):

ازمولا ناشاه عبدالعزيز محدث د ہلوئ، كراچى: انتج ايم سعيد كمپنى ،س-ن،جلد ٣

٢- جامع الزندي (عربي):

ازامام ابی عیسی محمد بن عیسی بن سورة ابن موی التر مذی بخقیق: شیخ صالح بن عبدالعزیز، ریاض: دارالسلام، ۱۳۲۰ه/۱۹۹۹ء

۷- حصن حمين (عربي) مع ترجمه قول متين (اردو):

ازمحد بن محد بن محد ابن الجزرى شافعيّ، مترجم: مولا نامحر عبدالعليم ندويّ، كرا چى: نورمحد الطابع ،س ن-

٨-سنن ابن ماجه (عربي):

از امام ابی عبدالله محمد بن یزید الربعی ابن ماجه القروینی بختیق: شیخ صالح بن عبدالعزیز، ریاض: دارالسلام، ۱۳۲۰ه/۱۹۹۹ء-

٩-سنن الي داؤد (عربي):

از امام الى داؤدسليمان بن الاشعث بن اسحاق الازدى البحستاني ، تحقيق: شيخ صالح بن عبدالعزيز، رياض: دارالسلام، ٢٠٠١ه/ ١٩٩٩ء -

١٠-سنن النسائي (عربي):

از امام ابی عبدالرحمٰن احمد بن شعیب بن علی ابن سنان النسائی ، تحقیق: شخ صالح بن عبدالعزیز، ریاض: دارالسلام، ۱۳۲۰ه/۱۹۹۹ء۔

اا-شعب الايمان (عربي):

ازاني بكراحد بن حسين بيهي بيروت: تصوير، س-ن-

١٢-الشمائل المحمدية: الشمائل الترفدي (عربي):

از ابی عیسیٰ محمد بن سورة التر مذی ، تحقیق: عزت عبید الدعاس، بیروت: دارالحدیث، ۱۹۸۸ه/ ۱۹۸۸ مراه/ ۱۹۸۸ مراه

٣١- محيح البخاري (عربي):

ازامام ابي عبدالله محرين أساعيل البخاري، رياض: دارالسلام، ١٩١٩هم/ ١٩٩٩ء

١١- صحيح مسلم (عربي):

از امام انی الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، ریاض: دارالسلام، ۱۹۹۸هاء۔

10- عقو دالجوام المنفه في اولة مذهب الا مام الي حنيفة (عربي): ازسيد محدم تضلى الزبيدي مصحج: سيدعبدالله بإشم اليماني المدني، كراجي: التج ايم سعيد كمپني، ١٣٨٢ هـ، جلدا-

١١-قرآن مجيد (مترجم أردو):

ترجمه: مولا نااشرف على تقانوي ، لا مور: تاج تميني ،س-ن-

١- كشف الخفاء (عربي):

ازالعجلونی، بیروت: مکتبه دارالتراث، س-ن-

١٨- كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال (عربي):

از علامه علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البريان فوريٌ، بيروت: موسسة الرسالة ، ١٩٠٥هـ/ ١٩٨٥ء، جلد٣٠١-

١٩- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (عربي):

از حافظ نورالدین علی بن ابی بکراهیشمی ، بیروت: دمشق ،القدی ،س-ن-

٠٠- مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح (عربي):

از ملاعلی بن سلطان محمد القارئ، ملتان: مکتبه امدادیه، ۱۳۸۸ه/۱۹۱۸، ۱۹۱۸، جلد ۲\_

١١-متدرك الحاكم (عربي):

زاني عبدالله محربن عبدالله حاكم نيشا بوريّ، بيروت: دارالكتب،س-ن-

٢٢-منداحد بن عنبال (عربي):

بيروت: المكتب الاسلامي،س-ن-جلده

٢٣- مشكوة المصانيح (عربي):

ازمحمد بن عبدالله الخطيب التريين "تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني، بيروت: المكتب الاسلامي، ۱۴۰۵ه م/ ۱۹۸۵ء، جلداء۲۔

٢٢- مجم الكبير (عربي):

ازاني القاسم سليمان ابن حد الطبر الى ،طبعه العراق ،س-ن ،جلد ٢-

٢٥- المغنى عن حمل الإسفار (عربي):

العراقي مصر عيسي الحلبي س-ن، جلدا-

٢٧- مكتوبات امام ربائي (مترجم أردو):

از حضرت مجدد الف ثاني شيخ احمد سر منديّ، مترجم: قاضى عالم الدين نقشبندى مجدديّ، لا مور: اداره اسلاميات، ٩٠٠ه اه/ ١٩٨٨ء \_

٢٧- مكتوبات معصوميه (مترجم أردو):

از حفرت خواجه محرمعصوم سر مندی، مترجم: مولانا سید زوار حسین شاق، کراچی: اداره مجددید، ۱۹۷۸، جلدا\_



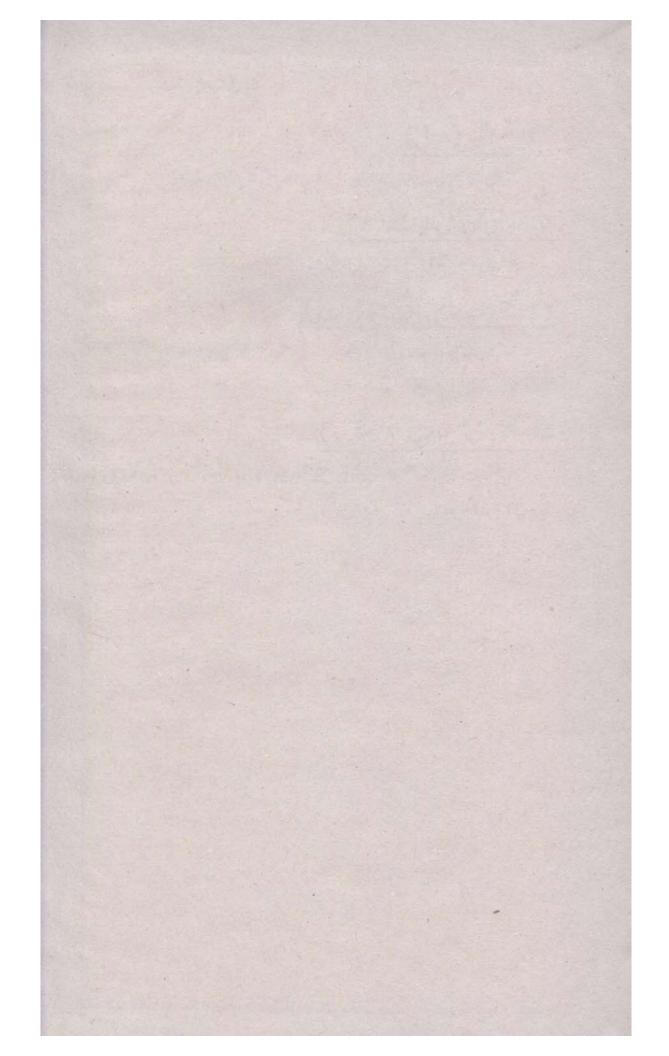



